ون کا فرہیں تشروبیت مے منقد نہیں اس یے وائد ہما ہے یہے رسول بنا کر با سیدعا لم مصطفے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبؤت رسالت کے گواہ بنا کروس کا وہ فوریمیں خبر دے دیا کہ سیدعا لم محمصطفے صلی اللہ تنا کی علیہ وسلم اس کے بعد ملائکو کے اپنے اورائنے نے مردین مدسے گزرگئی کرمیزات کامشا ہدہ کرنے کے بعد ملائکو کے اپنے اورائنے نے اورائنے ناکی دیجھے کا سوال کیا میں اپنی موت کے ون یا مت کے دن وہ کا روز قیا مت فرشتے مرمین کو بیشارت سنامیں گے اور کھا رسے کہیں گے متعالے کے وکی نوشخیری ہیں اور کی اور کھا رسے کہیں گے متعالیے یہے کوئی نوشخیری ہیں

مصن ابن عباس رض انترنعالی عنها ند زایا که فرضت کهیس عضرت ابن عباس رضی انترنعالی عنها ند زایا که فرضت کهیس علیم سی که مواکسی کے لیے جبنت میں داخل ہونا علال عنبی اس میں دودن کفار کے داسطے نہایت حسرت و

اندوه ادررنج دغم كادن جوكا-

ولا اس کلے سے وہ ملائکہ سے بناہ جا ہیں گے۔ وی حالت کفریں شل صلرحی دمہانداری ویتیم ہوازی وغیرہ کے۔

والم نما نفر سے جھوٹے ما بیش ندان کا سابہ ہو سرادیہ ہے کہ دہ اعمال باطل کر دیتے گئے ،ان کا کچے تمرہ اور کوئی فائرہ نہیں کمیز کھرا عمال کی جھولیت کے لیے ایمان شرط ہے اور وہ اعفیں میتر نہ تھا اس کے بعد اہل جنت کی فضیلت ارشاد

واه اوراد الرکف سے سلمالوں رسل حدیث شریف میں ہے کرفنامت کا دن سلمانوں راسان کیا جائے گا بیان مک کردہ اُن کے بیے ایک فرض نماز سے ملکا ہوگا

جودنا میں رہمی تھی۔ واقع حرت و ندامت سے بہمال اگر جبہ کفار کے لیے عام بے میکڑ عقبہ بن ابی معبط سے اس کا خاص تعلق ہے مثال نزول عقبہ بن ابی معبط افرق بن خلف کا گہرا دوست تھا جھٹو سیعام صلی اسٹر تعالیٰ علیق کم کے فزمانے سے اس نے لاالہ الااللہ میرزسوُل اللہ کی شادت وی اوراس کے بعدابی بن خلف کے میرزسوُل اللہ کی شادت وی اوراس کے بعدابی بن خلف کے

وقال الذين المنافي المستخون لقاء كالوكرا أثرال علينا الملكة ادربونے وہ جو دی ہمارے سلنے کی امیر بہیں رکھتے ہم برفرنستے کیول ندا تارے والا ٳؽڒؾڹٵڵڨۑٳڛؙؾڬؠۯۅؙٳڣٞٲڹ۫ڡڛ۫ؠڂػؾۅؙڠؾؖۊؖٳڮؠؽڗٳ؈ یام لینے رہ کو کھنے ظام بینک اپنے جی میں سبت ہی او کمنی کھینچی اور بڑی سرکشی پرآئے وسام يُومَ يَرُونَ الْمُلْيِكَةُ لَا يُنْزَى يَوْمَيِنِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ جب دن فرشتوں کو دلھیں گے و<u>سائ</u> رہ دن مجرموں کی کو ٹی ٹوسٹی کا نہ ہوگا <u>دھی</u> اورکہیں گےاللی ہم میران حِجُرًا هُحُجُورًا ﴿ وَقِيمُنَا إِلَى مَاعَمِلُوامِنَ عَلِي فِعَلَنْهُ هَبَا میں کوئی آزا کرنے رکی ہوئی دلا اور جو کچھ انہول نے کام کیے تھے دیے ہم نے قصد فرما کرا تھیں باریک باریک مَّنْتُورُ إِن ٱصلاب الْجِنَّةِ يُرْمَيِنٍ خَيْرٌ مُّسْتَقُرًّا وَٱحْسَىٰ مَقِيْلُاهِ غبار کے بچرے ہوئے فرے کرمیا کہ روزن کی دھوب مین ظرائے قش<sup>کا ج</sup>نت فیا واکا اس ن جھا تھکا نا 2<sup>4</sup> اور صاحبے دوہر کے بعارهی وَيُوْمَ تَشَقَّقُ اللَّهَ إِنَّ الْغَمَّامِ وَثُرِّلَ الْمُلْإِكَةُ تَثَرْيُلًا ﴿ الْمُلْكُ ہ ارم کی جائر۔ اور سرون تھیٹ جائیکا آسمان با ولول سے اور فرشنے آنائے جائیں گے بوری طرح ف<sup>ھ</sup> اس ان سیتی يُومَيِدِ إِلْحَقّ لِلرَّحْلِنّ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكِفِرِينَ عَسِيرًا ١٠ اوروه ون کانسرول پر سخت سے واھ اور حبن فالم لینے ہاتھ جبا جبالے گا میں کہ ہائے کسی طرح میں نے رسول کے سائق راہ کی ہوتی والم والمے خرابی میری ہائے کسی طرح میں نے فلانے کوروز فربنایا ہنونا بیشک اَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِيَعِنَ إِذْ جَآءَنِي وَكَانَ الشَّيْطِي لِلْإِنْسَانِ اس نے مجھے بہکا دیا میرسے یاس فی ہوئی نصبحت سے دیوہ اور شبطان آوی کو بے مدو چھوط ویت عَنُ وَلَا وَقَالَ الرَّسُولُ لِيرِبِ إِنَّ قُرْمِي الْتَعَنُّ وَاهْلَا الْعَرَّانِ ے وہ اور رسول نے عمل کی کوا سے میرے رہے میری قوم نے سی قرآن کو جھوڑنے کے قابل

زور والنے سے بھرم تدہ وگیا اور بدعا لم سال بنا تھا گیا علیہ وہم نے اس کو فقول ہونے کی نے بردی ماراگیا بہا آبت اس کے حق میں نازل ہوئی کہ روز قبامت اس کو انتہا درجہ کی سے بھرم تدہ وگیا اور بدی است ہوگی اس حرت میں وہ اپنے ہاتھ جا ہے اسے گا واقع حنت و نجات کی اوران کا اتباع کیا ہوتا اوران کی ہوابت قبول کی ہوتی۔ وقاف این اورانیا ان سے ۔ وہم اور مارون اورانیا ان سے ۔ وہم اور مارون اورانیا ان سے بھر وہ ہونے کے وقت اس سے بلیدرگی کرتا ہے جھزت ابوہ ہر ریورضی دلتہ تعالی عند سے ابوداؤ دو تر مذی میں ایک صدیف مردی ہے کہ سیرونا لم سے کہ میں ایک تعالی عند سے میں ایک موجہ کے دہن درم تھا گی عند سے میں ایک وہم نے دوران کی ایک تعالی عند سے موجہ کے دہن اور موجہ کی دوران کی باتھ اور کھنے اور حضر سے ابوسے بدخدری رضی اللہ تعالی عند سے موجہ کے دہن اور برند میں ایک تعالی عند سے کہ اور کی ہوئی کی دوسی اور اس کے ساتھ سے کہ اور کی ہوئی کی دوسی اور کی دوسی اور اور اور اوران کی میں ایک دوسی اور اس کے ساتھ صحبت واحترام ممنوع ہے۔

والمعالي من المركم المن المن المان لات المعان لات المعام المعالي الله الله المعام المالي المالي المالي المالي المالي المالي المعالي المالي الم انبیا رکے ساتھ بیضیبوں کا ہی عمول مہاسے دھ جیسے کہ توریت والجبل و زلور میں سے ہرا یک تنا ب آبیب سانھا تری تھی کفار کا یاعتراض بالکل فضول ورسمل ہے کنونہ قرآن کیم کامجزه دمجتج به مرنا بسرحال میں بخیباں ہے جا ہے کیجار گی نازل ہویا تبدیج ملکہ تبدیج نازل فرمانے میں اس کے عجاز کا ادر بھی کامل اظہارہے کہ جب ایکٹ نازل ہو ہے اور مخدی کی گئی اور جلق کا اس کے متل بنا نے سے عاجز ہمونا ظاہر ہموا ، بجرد وسری اُ ترتی اس طرح اس کا عجاز ظاہر ہموا اس طرح برابر آبیت آبیت ہوکرفرآن باک نازل بوبار با ورم رمروم اس ی بے مثالی اور طلق کی عا بزی ظاہر من معصد وقال الذین ۱۹ مصصحه مصصحه ۲۵ مصصحه الفرقان ۲۵ مصصح مَهْجُورًا ﴿ وَكُنْ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَنَا قُالِِّنِ الْمُجْرِمِيْنَ وَ رسي غرص كفاركا اعتراض محض لغوبي معنى سيرآبيت ميرالله تعالى تبررنج مازل فراك كي حكت فلا مرزياً ماسي-تعظم الباولا ادراس طرح ہم نے ہربی کے بلے دشن بناد بئے تھے مجرم لوگ وکے مار بربام کاسلولہ جاری رہنے سے آجے فلب مبارک كَفِي بِرَتِكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ كولسكين بنوق يب اوركفاركوم مرموقع برجواب ملته ربين علاده بریں بیری فائدہ سے کہ اس کا تحفظ سیل وراسان ہو۔ متھارارب کا فی سے ہرابت کرنے اور مدود بنے کو اور کا فربوے قرآن اُن برا بک ساتھ کیول نہ فيه برزبان جبرمل فقوط الضوراميس باسيس برس كي مدت مي عَلَيْهِ الْقُرْانُ جُمُلَةً وَاحِدَةُ أَذُالِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فَوَادَكَ وَ یا میمنی ہیں کرہم نے آیت کے بعد آیت تبدیر بج نا زل فرمانی اتاردیا ہے مے ہمنے یوننی بتدریج اسے اتاراہے کاس سے متھارا دل مصنبوط کریں ووہ اور اورمض نے کہاکہ اللہ تعالی نے ہمیں قرارت میں ترتیل کرنے ليعنى طهر طهركر مباطمينان يرصفه ادر فرآن ننرليب كوالقياع رَثُلُنَاهُ تَرْتِيُلُا ﴿ وَلَا مَأْتُونَكَ بَنَثِلِ اللَّاحِثُنَكَ بِالْحَقِّ وَلَحْسَى ا دا کرنے کا خکم فرایا ,حبیبا که دوسری آبت میں ارشاد مہوًا۔ ہم نے اُسے تھٹہ کھٹر کر بڑھا وید اوروہ کوئی کہاوت متھا کے باس نہ لامٹیں گئے والا مکر ہم تق اوراس سے ہتر وَرُتِّلِ الْفُرِّنِ إِنَّ تُرَبِّنِيلاً تَفْسِيُرًا ﴿ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِمُ إِلَى جَهُمُ الْوَلِيكِ ثُمَّ والديني مظركيين آب كے دين كے ضلاب يا آب كى نوت میں قدرح کرنے والا کوئی سوال بیش نہ کرسکیس گے۔ بیان تھیں گے وہ ہو تبنم کی طرف ہا سکے جامیں گے اپنے منہ کے بل ان کا تھانا ولا حدميف تشرلف بي ب كرآدمي روز قيامت تين مَّكَأَنَّا وَأَضَلُّ سِبِيلًا ﴿ وَلَقَنَ اتَّبِنَا مُؤْسَى ٱلْكِتْبُ وَجِعَلْنَا مَعَةَ طریقے براٹھائے جامیش گے ایک گروہ موارلوں راک سب براطلا اوروه سب ممراه ادرب شک مم نے موسی کوکتاب عطافرانی اوراس کے جاتی گروہ بیادہ بااورایب جاعت منرے بل کفسٹریون أَخَاهُ هُرُونَ وَزِيرًا ﴿ فَالْمَا أَفُهُ مَا إِلَى الْقُوْمِ الَّذِينَ كُنَّ بُوا كياكيا بأرسول التدصلي لتدنعال عليهوكم ومنه بحيب بحبيب جلیں گے فرمایا جس نے باول رِجلِا یا ہے وہی مُنہ سے بل ہارون کو وزیر کیا توہم نے مزمایاتم دونول جاؤاس فوم کی طرف جس نے ہماری بیتیں بالنِنائن مَرْنُهُمُ تَلْ مِيرًا ﴿ وَقُومَ نُوحٍ لَتَاكُنَّ بُواالرُّسُلَ أَغَرُفُهُمْ ونتله ليني قوم فرعون كيطرف جنالجبروه دولول حضرات ان كاطرف كنئ اورا تغيس خدا كاخوت دلايا ادرابني رسالت كي بيغ عظما ہیں والا بھر ہم نے بین تباہ کرکے ہلاک رقبیا اور نوح کی قوم کو والا جب بھول نے رسولوں کو حظما یا <sup>44</sup>م ہے گ كى كىن ان بدختول نے ان حضرات كو تعطفاً اليا۔ وَجِعَلَنْهُمُ لِلتَّاسِ ابِنَهُ وَأَعْتَدُنَا لِلطَّلِيثِي عَدَا بَّا النِّيا ﴿ وَاعْتَدُنَا لِلطَّلِيثِي عَدَا بَّا النِّيا ﴿ وَ وسيلا تبي بلاك كرويار ان کو وار میا اور کھیں نوگوں کے بیے نشانی کرنیا ملے اور ہم نے فلا کمول کیلئے در دناک عذاب نیار کرر کھا ہے اور وه وارتضات نوح ارتضات ادلس کوارتضات ثنیث كوياييات مع كرايك رسول كي شخرب تمام رسولول كي عَادًا وَثُنُودُا وَأَصْحِبَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَٰ لِكَ كَثِيْرًا ﴿ وَ تحذبب ہے توحب الفول نے صنرت نوح کو حطبلایا، تو عاداورتمود مل اور کوئیں والول کو دیا اوران کے بیج میں بہت سی سنگتی وق اور سب رسولول كو حصلايا -والله كه لعد والول كے ياہے عبرت ہول-ہم نے سب مثالیں بیان زما میں دی اور سب کو تباہ کرکے مطا دیا ۔ اور ضرور بدوا ہوآئے ہی مك اورعاد حفرت بودعليلسلام كى قوم اورقمو وحفرت صالح عليارت لام كى قوم ان دونول قومول كوهى الأكركيار وہ ہے جیزالتام کی قوم تھی جورت برستی کرتنے تھے اللہ تعالی نے ان کی طرف صنرت پنجیب عابارت ام کو جیجا آ ہے انھیں اسلام کی دعوت دی اعفوں نے سركتی كی صرت تغیب علیالتلام كی تنحزیب كی اورآب كوایناردی ان توگول سے مكان كنوب تے كرد بنتے اللہ نعالی نے انھیس ہلاك كیا اور برتمام قوم معا بنے مكانوں کے اس کنوبکے ماتھ زمین میں دھلس گئی اس سے علاوہ اور بھی اقوال ہیں۔ وقت بینی قوم عاد وہموداور کنوبئی والوں ہے درمیان میں بہت سی امنیں ہیں جن کو انہیں ہی تكزيب كرنے كے سبب سے اللہ تعالى نے ہلاك كيا فك اور حجتين قائم كين اوران ميں سے كسى كو بغير اندار الك كيا مك يعنى كفار محرا بنى تجار تول ميں شا كے سفركرتے ہوئے باريار۔

و کا کے اس کتبی سے مراد سدوم ہے جو قوم لوط کی بالنج کستیوں میں سب سے بڑی ان بسنیوں میں *کیے سیسے چھو* وظ بستی کے لوگ تواس خبدیث بدکار<sup>ی</sup> کے عامل نریقے جس میں باقی جارب تیوں کے لڑک مقبلا تھے اسی لیے انھوں نے نبات یا ٹی اور وہ جارب تبال اپنی بوٹملی کے باعث آنمان سے پیجٹر برساگر، ہلاک کردی کئیں متلا کر عبرت بیطیتے اورا بیان لاتے والا یعنی مرنے سے بعد زندہ کیے جانے کے قائل ندیفے کمراضیں آخرت کے نواب وعداب کی پروا ہوت

تک کہاں وقت تمام زمین میں سایہ ہی سایہ ہوتا ہے نہ دھوب ہے بنرا ندھیرا ہے ہے؟ کہآ فتاب کے طلوع سے بھی زائل نہوتا وایک کہ طلوع

کے بعد آ قباب جتنا اوبنیا ہوتیا گیا سابہ مٹتا گیا ہے کہ کہ اس ہی روزی لائشش کرواور کاموں میں شغول ہو، حصرت نقمان نے بنے اپنے فرزند سے فرما یا ، جیسے تھے

ہو بجرا مطتے ہو ایسے ہی مروے اور موت کے بعد بجرا کھو گئے دیم بیال رحمت سے مراد بارش ہے۔

وكالح اس سيصعلوم بؤاكه سبدعالم صلى التدتعالي عليتم کی دعوت اورا ہے اظہار مجزات نے کفار براتنا انرکیا میں مرتب است تقااوردين توكواس قدر داخنح كردبا تفاكه خودكفا ركواقرار ہے کہ اگر وہ اپنی ہمط پر جمے نہ رہنتے تو قریب تھا کہت برشي هيورون اوردين اسلام اختيار رب تدني دين اسلام في حقانبيت أن برنوب واضع مرجي تقى اورسكو كوئشات مطاول کئے تھے ہیکن دہ ابنی سٹ اور صند کی وجبہ محرور رہ وك أخرت مير. وك بيراس كاجراب، كركفاني يركها مقا محقر سيج كريبي بهاي خداؤل سي بهكادي سيال تبايا أباكه بهج بتوثيقم نودبهو اوآخرت بس بزم كونو معلوم بوجائي اوررسول كرم صلى الله تعالى عليه ولم كى طرف بها ن کی نسبن محض ہے جاہے۔

والماورابني فوامن نفس ولوجنونكا اسى كامطع موكيا وروہ مدانت کس طرح قبول کرے گامروی ہے کہ زمانڈ جا البيت تے لوگ ايک تيم کو لو جتے تھے اورجب کہیں ما البيت تے لوگ ايک تيم کو لو جتے تھے اورجب کہیں أنتنين كوئي دويسرا بيقراس سنح اجها نظراتا توبيلے تو عينيك فيت أوردوس كونوجني لكتي

وث که خوامن ریستی سے روک دو۔ وا معنی وہ اپنے تنگرت عنادسے نراب کی بات سننے ہیں نہ ولائل و راہن کوسمجھے ہیں، بہرے اور ناسمج

نے بھو نے ہیں۔ فلا کیونکہ جربائے ہی ابنے رب کی تبسی کرتے ہی اور جوائفیں کھانے کو وہے اس کے مطبع رہتے ہیں اوراصان کرنے واسے وہیچا نتے ہیں اورکٹیف دینے والے سے گھراتے ہیں نافع کی طلب رہے ہیں مضرسے بجتے ہیں، جرا گا ہوں کی را ہن جاتے مِیں۔ بر کفار ان <u>نسے بھی بر تر ہم کی ندرب</u> کی اقاعت رہے ہیں نہ اس کے احسان تو بہانے ہیں۔ نہ شیطان جیسے وسمن کی صرررسانی کو مسمحقد ہیں، نہ بجبسى عظيم المنفعت جيزك طالب ببن ين عذاب جیسے خت مضرمہ ککہ سے بحیتے ہیں وسام کہ اس کی صنعت وقدرت کیسی عبیب ہے وہم صبح صادق کے طلوع کے بعد سے آفتاب کے فلوع

وسعد وقال النين ١٩ مصمد مسموس ١٩ ٢٠ مصمد مصمد الفرقان ١٥ مصموم الْقَرْبِيةِ الَّذِي أَمْطِرَكَ مَطْرَالْسُوْءً أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرُوْمُا إِلَى كَاذُاكُا اس بتی برجس برفرا بُرساؤ برساتها ویو و کیابات دیجیتے نہ تھے وی بلکا بخیس جی انگفے كى امبر تقى ہى نہيں ولاك اور حب متحيى و تجھتے ہيں تو مقيل نہيں عظم اتنے مكر مطبطا كيا يہيں جن كواللہ ڤَاللهُ رَسُولِا®إِنْ كَادَلَيْضِلْنَاعَنْ الِهَتِنَالُوْلَا أَنْ صَبْرُنَا نے رسول بنا کر بھیجا ترب تھا کہ یہ ہمیں ہمانے خداؤں سے بہکا دیں اگر ہم ان برصبرنہ بُهَا وُسُوفَ يَعْلَمُونَ حِيْنَ يَرُونَ الْعَنَابِ مَنْ اَضَلَّ سِبْيلُاهِ كرت ويك اوراب جانا جائت مين حن دن عذاب ويجيس كے وك كه كون ممراه تھا ومك ٳٷڽؿڝٛۻٳؿٚٷٳڶۿ؋ۿۅٮ؋ٲٷٲؿؾػٷڽٛۼڵؽۅۅڮؽڵڒۿٲۿ كيام نه أسع في الماس في بني جي كي خوامش كوابيا ضابنا بيا الكية توكياتم اس كي نجب في الدر وكف بايد تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثُرُهُمْ لَيْنَكُونَ أَدْيَغُقِلُونَ إِنْ هُمُ إِلَّا كَالْأَنْكَامِ سمجھے ہوکدان میں بہت کیے سنتے یا سمجھے ہیں وا وہ تونہیں مگرجیے جو یائے بَلْ هُمُ أَضَالُ سِبِيلًا ﴿ أَلَمُ تَرَالَى رَبِّكَ كَيْفُ مَثَّ الطِّلَّ وَلَوْ بلكهان سے بھی بدتر مگراہ ملام الصحبوب كياتم نے آبنے رب كوندو كھا قائم ككسيا بھيلا باسا يا المَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا كَا اللَّهُ اللّ اورا گرجا بتا اقرائے عظیرایا ہوا کردیتا ہے م بھرہم نے سورج کواس پردئیل کیا سے بھرہم نے آبستہ آبنہ کی البُنَا قَبْضًا يَبِينَرًا ﴿ وَهُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلِ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ ا وروہی ہے اور دہی ہے جس نے رات کو تھا اے لیے پردہ کیا اور نیند کو بَأْتًا وَجَعَلِ النَّهَارَنْشُؤرًا ﴿ وَهُوالَّذِي ثَى آرْسَلَ الرِّنْجَ بُشِّرًا آرام اوردن بنایا اعضے کے لیے وی اور وہی ہے جس نے ہوایش تھیجیں اپنی رحمت کے بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهُ وَٱنْزَلْنِامِنَ السَّمَاءَمَاءِ عَالَمُ وَالْفَلِنُ حِيَّ بِهِ آگے مزوہ سناتی ہوئی دے اور ہم نے آسمان سے یا نی اتارا باک کرنے والا تاکہ ہم اسے زندہ میں مستوندہ

مسمدوقال الناين ١٩ مسمسمسمس ١٩ ٢٠ مسمسمسم الفرقان ١٨ مسم قه هُ مِتَا خَلَقْنَا أَنْهَا مًا وَإِنَاسِيَّ كِثُرُا ﴿ لَقُدُ یں کسی مرُدہ شنہر کو وا اور ایسے بلایش اپنے بنائے ہو تبہتے جو بائے اوراً دمیول کو اور بیٹیک ڶٮ۫ٛڴٷٷٳڂؘٵؙؽٙٵڴؿؙٵڰؿٳڛٳڷڒڴڣ۫ۅؙڗٳۿۅڷ۪ڎؿ ہم نےاُن میں یا بن کے بھیرے رکھے ف کہ دہ دھیان کریں وق توبہت لوگو آئے وانامگر ناشکری کرنا اور ہم جا توسرنستی میں ایک فررسانے والا بصحنے دیا ہے کو کا فرول کا کہا نہ مان اور اس قر آن سے ان جِهَادًاكَبِيْرًا ﴿ وَهُوالَّذِي مُرْجَ الْبَحْرَيْنِ هَنَا عَنَ إِ فَرَاتِ با دکر بڑا جہا د اور وہی ہے جس نے ملے ہؤنے رواں کیے دوسمندر بہر کیا ہے نمایشے وهنامك أحاج وحعل بننها برزغا وجيالة مجورا وه اور یہ کھاری ہے نمایت کلخ اوران کے بیج میں بردہ کھا اور و کی ہوئی آط مص الذي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بِشُرًا فِعَلَهُ نَسَيًا وَصِهُرًا وَكَانَ مَا يُكَ ہے جب نے یا بی سے میں بنایا آ و می بھیراس کے رضتے اور سسرال مقرری دیں اور متھا رارب قدرت قَلِيْرًا ﴿ وَيَعْبُلُ وَنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعْهُمُ وَلَا يَضْرُهُمْ وَ والأسے وق اورانٹر کے موالیوں کو بوجتے ہیں معاجوان کا تعلا برا کچھ نہ کریں كا فرايين رب كي قابل شيطًا ن كو مدو دنياس في اوريم في قي برين بهيما مُروف وثي درداً ورساتا اَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجِرِ الْأُمْرِي شَأْءًا أَنَّ يَثَّاخِ تم فرما وُمِين اس ولنا برتم سے بچھ اجرت نہیں ما نگانا مگر ہو جا ہے کہ لینے رب کی طرف راہ رُورَةُ وَكُلُّ عَلَى الْحِيَّ الَّذِي قَلْ الْحِيَّ الَّذِي لَا يَتُوْتُ وَسَيِّحُ بِحَيْدٍ اور مجروسا كرواى زنده برجو كهى سمركا وساا ادرا سيسرات بوتاسى ياكى عَيْ يَهِ بِنُ ثُوْلِ عِنَادِهِ خَبِأُرًّا فَاللَّهِ كَا لَا يُحَادُ السَّلَوْتِ وَا بولوف اوروہی کافی ہے اپنے بندول کے گنا ہول برخردار صفراجی نے آسمان اور زمین اور جو کھ

و٥٠ جهال كى زمن خشكى سے بے جان بوكئي۔ ف کر کھی کسی شہر میں بائٹ ہوتھی کسی مرکبھی کہیں نیادہ ہو بم مختلف طور ترحب اقتضا شي حكمت ايك حدیث من ہے کہ آسمان سے روز دسٹ کی تمام ساعتو میں بارمن ہوتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ اسے حبن خطبہ ی جانب جا ہتا ہے بھرتا ہے ادر حس زمن کو جا ہتا <u>مـٰـٰ ٩ اوراً بنارتعا لي كي قدرت وخميت بي غوركري -</u> وع اورآب برسے انذار کا بار کم کرویتے ہیتی نے تمام جنبوں کے اندار کا بار آب ہی بررگھا ہے تمام جہان کے رسول ہو کرکل رسولوں کی لتول کے جامع ہوں ار نبوت آپ برحتم ہوکہ <u>صر و که زینطا کهاری بونه کهاری میطانه کوئی کسی</u> ذا لُفتہ کو بدل سکے، جیسے کہ وحلیہ دریا ہے شور میں اِ تک چلا جا تا ہے اوراس کے زائقہ می کوئی تغییر نہیں اناعجب شان آلی ہے۔ مم و لینی نظفه سے۔ و4 کداس نے ایک نطفہ سے دوقسم کے النان ببدائي مذكرا درئونت مجرعبي كافرول كالبرمال رامیان نبی لاتے۔ ماس رامیان نبی لاتے۔ و که لینی تبول کور م اکبونکر بن رستی کرنا شیطان کو مدود نیاسے ووو ايمان وطأعت وجنت كي-منا كفرومعين برعذاب حبنم كا وكنا تبليغ وارشاد مین ادراس کا قرب اوراس کی رضا حاصل کریے مراوبه ہے کہ ابیان وارول کا بیان لانا اوران کا فات آلبي ي شغول مونا مي الجرمي كبون والترتبارك تعالى مجھے اس رجزارعطا رزمائے كاس يے كفيلى اتت کے بیان آوران کی نیکول کے قواب اس میں ہی ملتے ہیں اوران کے انبیا رکوشن کی ہاستے وہ اس رنبہ برینتی وسن اسی بر مصروسا نریا جا ہے کیونکو مرنے والے بر مجروسا کرناعا قل کی شان نہیں وسنا اس کی سیسے دخید کرداس کی طاعت اوراس کا شکر بجالا ور دھنازال

سے کستی کا گنا ہ چھیے نہ کوئی اس کی رفت سے اپنے کو بچا سکے۔

و اینی اتنی مقدار میں کیونکہ لیاق نہارا درآقیاب تو تھے ہی نہیں اور تنی مقدار میں بیدا کرنا اپنی مخلوق کو آسٹی دراطمینان کی تعلیم کیلئے ہے ورنہ وہ ایک کمحرم میں سب کچھ ہدا کر دینے رہا ہے وی اسلف کا مرب رہے کہ استواء اوراس کے امثال جروار دہوئے ہم اس برایمان رکھتے ہیں اوراس کی میفیت کے در رہ ہوتے اس کو التد طبخے بعض مفسرین استوار کو ا ورزری کے معنی میں لیتے ہیں اور بھی استبلاء کے مینی میں گئی اور آئی ہے دشتا اس میں انسان کوخطاب سے کرھنرت رحمان کے صفات مرد عارف سے ریافت کرنے و البعن جب سبدعا لم صلى الله تعالى عليه ولم منزكين سے فرايش كرونال اس سے ان كامفصرية كذرهن كوجات جبر أوريه باطل سے جوائفوں نے براہ عنوا دكها كبونكر تغنت عرب كاجات والانوب جاناب كرحل كيمعني نهابيت رحمت وصعد قال النين والمصعدم مصعده هدام محمده مصعده الفرقان مع مصعد والاہی وربراہا تعالیٰ ہی کی صفت ہے ۔ وَمَا بِنْيَهُمُ إِنْ سِتُنْكِ آيًّا مِ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ٱلرَّحْلِ فَيَ والأتيني بحبره كاحكم ان تحييها ورزيا ده ابيان دري كالممشر ان کے درمیان ہے جودن میں بنائے دان ا بھر عرش براستوار فرما یا بھیا اس کی شان کے لائق ہے عندا وسلاحضرت بن عباس رضى الترتعالي عنها نے فرما يا كەروج خَبِيُرُاهِ وَإِذَا وَنِيْلَ لَهُمُ اللَّهِ كُنُ وَالِلرَّحُلِي قَالُوا وَمَا الرَّحْلِ اللَّهُ عُن لواكب سبعيسياره كے منازل مرادم بن كى تعداد بارا ، ہے۔ مُلْ لَوْرَ بِوزًا برطال الشيء الشير منزالَ ، عفرت ، قوس، ده طریم مرالا توکس مبانے والے ساس کی تعرفیف بوجیوف اور حبان سے کہا جائے وا اور کو اور کرنے میں ممان جدى، ولو، ويالله ڸٵٵٞڡؙۯٵؘۏڒٳۮۿؠؙٮؙؙڡؙٛۅؙڒٳڿۧٛڗڸۯڮٳڷڹؽڿۼڶ؋ۣٳڮٵڰؠۯۅؙڲؚٵ المعلى المسلم المسام المسابع مرادب کیا ہے کیامہ سجد کرلیں حصے تم کہوفال اوراس کم نے تھیاں برکن کرسایا واللہ بڑی برکت الاہے وہی نے اسمان میں برجے بنا ص<u>الا</u> کمان میں ایکے بعد دوسرا آتا ہے اور اس قام وَجَعَلَ فِيْهَاسِرِ جَاوَقَرًا مُنِيْرًا ﴿ وَهُوَالَٰذِي جَعَلَ الَّيْلَ وَهُوَالَٰذِي جَعَلَ الَّيْلَ مُفَا الصَّلِيمُ لِمُصِرًا عِمْلِ لاَتِ بادن مِي سَيِحَسَى ايك بين قضا ہوجائے تودوسرے میں واکرے البتاہی فرمایا حضرت ابن ک ملا اوران مین جراغ رکھا مسلا اور جبکتا جاند اور وہی ہے جس نے رات اور ون کی برلی رضی منٹر تعالی عنہا نے اوررات اور دن کا ایک دوستے کے لعبد النَّهَارُخِلْفَةً لِّكُنَّ الْأَدَانَ يَنَّاكُرُ أَوْأَرَادُشُكُورًا ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْلِي آناا ورقائم مقام ہونا اللہ تعالی فدرت و حکمت کورسل ہے۔ رکھی والا اس کے لیے جود صیال کرنا جاہے یا شکر کا ارادہ کرے اور رحمال کے مبندے وها اطمینا الح وقار کے ساتھ متواصعات نا ن سے ندکہ متکبرانه طریقیر روبتے کھٹکے اسے پائن زورسے ماتے الَّذِينَ يَنْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّإِذَا خَاطَبُهُمُ الْجِهِلُونَ اترات كربيتكبرين كي ننان ہے اور مشرع نے اس ومنوفعالا كرزمين برأبسته جلتے بين مقال اور حب جابل ان سے بات كرتے ہيں والا تو كتے ہيں فتلا ادر کوئی ناتوار کلمه ما بهبوده یا خلاب ارب نهزیب بات كتي بي -ؿٵڷٷٳڛڵٮٵ؈ۅٳڷڹڔؽؽ؞ؠؽؿٷؽٳڔ؞ۣٚڔؠٛ؋ۺۼۜڵٲڗۊؽٳڝۧٵڰۅٳڷڹؽؽ والكريسلام متاركت بعابي جابلوب كيسا تقرمجا ولركرني كس الم وال اوروه جورات كاشتے بيل بنے رہے كيے سجد سے اور قبام ميں دا اور وہ جوعرض سے اعراض کرنے ہیں یا بیمعیٰ ہیں کہ الیں بات کتے ہیں۔ يَقُولُونَ رَبِّنَا اصْرِفْ عَتَاعَنَ ابَ جَهَنِّهُمِّ إِنَّ عَنَ ابَهَا كَانَ جودرست ہواوراس میں ایزادر کناہ سے سالم رہی خریقری نے فرمایا کریہ توان بندوں کے دن کاحال ہے اوران کی ارتے ہیں اے ہانے رہے ہم سے بھیر وے جہنم کا عذاب بیشک اس کا عذاب کلے کا عل ران کا بیان آگے آ تا ہے مرادیہ سے کہ ان کم علی زندگی عْرَامًا ﴿ إِنَّهَا سَاءَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿ وَالَّذِينَ إِذَّا ٱنْفَقُوا لَمْ ارخِلق کے ساتھ معامل البیا پاکیزہ سے اوران کی خلوت کی ہے وال بیٹک دہ بہت ہی رہی کھیرنے کی کھیے ۔ اور وہ کرجب خرج کرتے ہیں زمرے زندگانی اور تق کے ساتھ رابطہ بہتے جو آگے بیان فرمایا يُسْرِفُوْ اوَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قُوامًا ۞ وَالَّذِيْ كَالِيَا فُوْنَ مثاالینی نمازا درعبادت بی*نشب بیداری رینے می* ادری<sup>ت</sup> برصیں اور برتنگی کریں منا اور ان وونول کے بیچے میں اعتدال بررہیں مالا ادر وہ جو الترکے ساتھ کسی ابنے رب کی عبادت میں گزارتے ہی اورانٹر تبارک تعالی لینے کم سے تقوری عبارت مالول کوھی شب بیاری کا تواب ورم معبود کوئنب بوجتے طاا اوراس جان کوجس کی التدنے حرمت رکھی وساما ناحق ہنس مارتے عطا زماتا ہے حفرت بن عباس رضی اللّه تعالی عنها نے درما باکہ جرک کے بعدعثا دورکعت بازبادہ تفل طب<u>صے</u> دہ شب بار<sup>ی</sup> كرفة الول مين وإخل مي لم شريف من صرت عمان غني رضي الله تعالى عند سے مردى ہے جس نے عشارى نماز بجاعت اوا كى سے نصف شريح فيام كو قزاب يا يا ادجت فجر بھی بچا عت اداکی وہ نمام سے عبادت کرنے والے کی شل ہے وال این لازم جرا نہ ہونے والدائ بیت میل ن بندن کی شب بداری ورعبادت کا وکر فرطانے کے بعدان کی اس ما کا بیان کیااس سے باظہا رمفصود ہے کہ وہ یا وجود کنرت عبادت کے اللہ تعالی کا فوٹ کھتے ہیں اوراس کے صفوت میں منال اسران معصبت میں خرج کرنے کو کہنے ہیں ایک بزرگ نے ہاکاسران میں مبلائ منہیں دوسر سے بزرگ نے کہا بنگی میل سراف ہی نہیں ادر ننگی کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالی کے مقرر کیتے ہوئے حقوق کے اوا کرنے میں کمی کر ہے ہی ان عباس

رضَى ُ مَتْ زِعَالَى عَنِها كَوْرَا يا، حِرِيثَ شِرِعِيتُ مِبْرِعِ لَمْ اللَّهِ تَعَالَى عِلَيْهُ وَآنَهُ وَلم في مِنايا جِمْ فيسي قَى كومنع كيا أَسِ في اللَّهِ عَنَاكَى كاور جب في ناحق ببن خرج كيا أَل

نے سراف کیا بیا ال ن بندوں کے خریج کرنے کا حال ذکر فرا یا جاتا ہے کہ وہ اسراف واقتارے دونوں مذموم طریقیوں سے بجتے ہیں والا عبدالملک بن مروان نے صرت عمر ب جابعزیز

رضی التر تعال عند سے ابی بیجے سے بیا ہننے وقت خرچ کا حال دریا نت کیا توصرت عمر بن عبد العزر رضی التر تعالی عند نے فرمایا کرنیکی دومبر ایوں کے درمیان ہے استعمراد یریقی که خرج میراعتران نبی ہے ادروہ اسران اقتار کے درمیان ہے جود و نول بدیاں ہیں اس سے عبدالملکتے بیجان لیا کہ دہ الآئیت تحصنون کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ معنسرين كاقول ہے كہائى آيت ميں جن حضرات كاذكرہے وہ سبيعالم صلى اللہ تعالى عليہ تولم سے اصحاب كبار ہيں جوند لذّت وتنع كے ليے كھا شے نہ نوبصور نى اورزنبت كيلينے ينة جول روكنات وبيانا مرى كرمى كي كليف بياات ومعدد قال الذين ١٩ معمد معمد ٢٤٧ معمد معمد ١٩٠٠ معمد انكامقصدتفاء معلا فرك سيرى اورىبزارى برطايا جائے گااس پرعذاب اوربدکاری نبین کرتے میکا اور جوبرگا کرے وہ سزا بائے کا <u> مسلا</u> اولاس کاخو ن مباح نرکهاجیسے کیمومن معامراس کو يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَيَغْلُنُ فِيهُ مُهَا نَا ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ وَامْنَ وَعِلَ والا صالحين سطان كبائر كي في فرماني بن كفار رتعريف قیامے دن معا اور میشاس میں ذات ہے ہے گا مگر جو تو بہ کرے والا اور ایال لائے والا اور جوان بدلول مس گرفتار تھے۔ وہاا بینی دہ شرک سے عداب میں تھی گر نتار ہوگا ادر عَمَلًا صَالِعًا فَأُولِلِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّاتِهُمْ حَسَنْتٍ وَكَانَ اللَّهُ ان معاصی کا غدائب اس عذاب براورزیا ده کیا جافے گا۔ الجِهاكُم كرے مديما تواليول كى برائيول كو الله كال يكول سے بدل ديگا ماكا اور الله بخشف والا ولالا شرف كبائرے غَفْوُرًا رَحِيمًا ﴿ وَمَنْ ثَابَ وَعَلَ صَالِعًا فَإِنَّهُ يَثُونِ إِلَى ويحاا سبدعالم صلى الله تعالى عليه وسلم بربه والم بعنى بعد توبه نيكي اختباركر ادر جو توبه كرے اورا جھا كام كرے توده الله كي طرف رجوع لايا جيبي العنی بدی کرنے کے بعد نکی کی وفن دے کریا اللهِ مَتَايًا@وَالَّذِينَ لَا يَشْهَلُ وَنَ الرَّوْرَوَا وَالَّذُوا بِاللَّهُو بمنى كه بدلول كو توبيسے مثا در گااوران كى حرامان چاہئے عنی اور جو حجو ٹی گواہی تنہیں دیتے وس<sub>ا</sub> اور حب بیہودہ پر گزرتے ہیں ہی ہے۔ وطاعت دغيره نيكيال تثبت فرائے كادمدارك مسلم كى درث بيت كدروز قبامت أيمتغض حا حزكبا جائے كا ملائكہ كم اللي مَرُّوْالِكِ إِمَّا ﴿ وَالَّذِينِي إِذَا ذُكِرُوْا بِالْيَتِ رَبِّهُمُ لَمُ يَجِرُّوْا عَلَيْهُ اس کے نبیرہ گناہ ایک ایک کرکے اُس کو یا د دلاتے جا میاؤ منبعا کے *گزر جاتے ہیں والا* اوروہ کہ جبکہ انھیں ان تھے رہ کی آیتیں یا دولائی جا میں توان پر <u>والا</u> ابہرے وہ اقرار کرتا جائے گا دراینے بڑے گنا ہوں سے بین ہونے سے درتا ہوگا۔ اس کے بعد کہا جائے گا کہ سراکی بدی کے عوص تھے کوئلی دی گئی یہ بیان فرماتے مہوئے

صُمَّا وَعُبْيَانًا ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَامِنُ أَزُواجِنَا اندھے ہوکر نہیں گرتے مسا اوروہ جوعرض کرتے ہیں اے ہا رے رب ہیں نے ہاری بی بیول وَدُرِّ لِينَاقُرَّةَ اعْيُنَ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا هَا وَلِلْكَ يُجُرُونَ اور ہاری اولا دسے انکھوں کی صنگرک و ساا اور ہمیں رہینر کا فیل کا بینوا بنا دھے اس کو جنت کا سہے اونجا الْغُرُفَةُ بِمَاصَبُرُوْاوَيْلَقُونَ فِيمَا تَحِيَّهُ وَسَلْمًا فَخْلِينِينَ بالاخانه انعام ملے گا بدلہان تحصیر کااور مہاں مجرے اور سلام کے سانھان کی بیٹیوائی ہوگی دارہ اسمیشہاس میں فَيُا حَسُنَتُ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا ﴿ قُلْ مَا يَنْبُوا بِكُمْ رَبِّي لُوكَ

رہے کیا ہی اچھی مظہرنے اور بسنے کی جگر تم فرا و کا انتھاری کچھ قدر منہیں میرے رہے دُعَاوُكُمْ فَقَالُكُ بُثُمُ فَسُوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿

یمال اگرتم اُسے نہ یوجو توتم نے تو صلّٰ یا فی الواب ہوگا وہ عذاب کر نبیط ہے گا والا ا

فزبال برداراند گرتے ہیں۔ <u>پیسا</u> یعنی فرصت سرومراد ہیسے کہیں بی بیاں اور اولاد نیک الحمثقی عطبا فرما کہ ان کے شیل اور ان کی طاعب ضراور رسول کی کریماری انتخیس طنطری دردل توش ہوں <u>وسیا</u> یعنی ہمیں ایسا پر ہنر کارا درائیا عابدوخدا بہت بناکہ ہم رہنر کا وں کی بیشوائی کے قابل ہو لار دینی امور میں ہماری اقتدار کریں مسسئلہ بعض نے فربا یا کہ اس فرنسل ہے گادی کو دبنی بیشوائی اور سرداری میزیتے طلب جا ہیئے ال آیا ت میں الیڈیٹوالی اپنے صالح بین بندول کے اوصاف ذکر فرمائے اس کے بعدان کی جزار و فرفرائی مائی ہے وہ الاس کے تعدان کی جزار و فرفرائی مائی ہے وہ الاسلامی وتنكير تحيياً عقال كي تحريم كرين تحييا التّعِزوجل أن كي طرف الم تجييج كا ويوا أنهر تبدالانبيا صلى التانعالي عليه ولم إلى كترسي كمد دموا البيري كتاب والالينيا عن التانعالي عليه والمالية

سيعالم صلى الترتبا لأعليتهم كوالتدتعالي كي بنده بزازي

ا دراس کی شان کرم ربخوشی ہوئی ادر حبرو ا قدس ربر <del>درس</del>ے

وسا اور هبولول في محلس سے علیده رہتے ہیں اوران

ملاا ادراین آب کوتهو و باطل سے ملوث نہیں ہوتنے

تبہم کے آثار نیال بھوئے۔

کے ساتھ مخالطت نہیں کرتے۔

وسيرا برطرنق تغافل

دبنے البی مجالس سے اعراض کرتے ہیں

سے ہر سری تعامل مالا کرنہ سومیں رہمجیں ملکہ ملوش ہوش سنتے ہیں مالا

اور بیتم نصبیرت دیجیتے میں اوراس نصبحت سے

يند مذرابهو تئے میں نفح اعطاتے ہیں اوران آیتو ہے

ولمورهٔ شوارمکیه ہے سوائے آخر کی جاراً تیول کے جو والشوار تیبعہ سے شروع ہونی میں اسٹورٹ میں گیارہ رکوع اور دوسوانٹ کو اللہ بارد وسواناس کلمے اور بانچ بزار بایخ سو جاندس در ف میں. بزار بایخ سو جاندس در فران غار ومعدوقال الني ١٩ ومعدد ومعدد معدد على معدد ومعدد ومعدد الشعراء ١٩ معدد ومعدد ومعدد والشعراء ١٩ معدد ومعدد والمعدد والمعد والمعدد والمع فیک نینی فرآن باک ی شرکا اعجاز ظاہر ہے اور جوق کو باطل سے متاز کرنے دالا ہے اس کے بعد سید مِنْ النَّهِ [مُكِنَّةُ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْلِي الرَّحِيمُ وَعُنَا اللَّهُ عَنْ وَلُوعًا سورة شعرار كيتها سيس ستروع التركيال سے بونهايت مهران رقم والاسل ووستره آتيں اوركياره في عالم صلى رئة توالى علىه ولم سے براہ رخمت و رم خطاب طسم ويلك الك الكثب البين وكلك باجع تفسك الراك وسد حب اہل مکہ امبان سالائے ورا تفوں نے سبد يە آيتى مېں روسنن كتاب كى تىل مىسى كېيى تما بنى جان بركھيل جاؤگےانے عم عالم صلى الله تُعالى علب وسلم ي تحذيب كي توحصنور برقان يُكُونُوْ امْؤُمِنِيْنَ ﴿ إِنْ نَشَأَنُ زِلْ عَلَيْهِمْ مِّرَالِكُمَا وَايَكُ فَطَلَّتُ كى مخروى سبت شاق موى السريراملدتعالى نے برآية م مربر نازل فرما فی که آب اس قدر غمر در کریں۔ مربر نازل فرما فی که آب اس قدر غمر در کورٹن انتخا سکے مرکد اور کو ٹی معصبیت نا فرما نی سے ساتھ کردن انتخا سکے میں کہ دہ امیان نبیں لائے میں اگر تم جا ہیں تو آسمان سے ان بر کو ٹی نشا نیا تاریں کہ ان کے او بجے اپنے اعْنَاقُهُمْ لَهَا خُضِعِيْنَ ﴿ وَمَا يَأْتِيْهُمُ مِّنَ ذِكْرِقِنَ الرَّحْلِي وه بینی دم برم ان کا کفر رشینا ما تا ہے کہ جوموعظ ہے اس کے صنور جھکے رہ جا میں وال سے اور نیں آتی ان کے یاس رعمٰن کی طرف سے کوئی نئی ذكيراور جردحي نازل ہوتى ہے وہ اس كا نكار كے هُنَ فِإِلَّا كَانُواعَنُهُ مُعْرِضِينَ ۞ فَقَلُ كُذَّ بُوا فَسَيَأْتِيْمُ ٱنْبُكُّا ولا بروعبرے اوراس میں انذارہے کہ روز بدر تضیحت مرگاس سے مُنه بھیر بیتے ہیں ہے۔ توبیشک الفول نے حطبلا یا تواب ان پرآیا جاہتی بإروز قباميت حب أخبس عذاب بنهيج كأنب مَا كَانُوابِهٖ يَسْتَهُ رُوْنُ ۞ أَولَمْ يَرُوْالِكَ الْأَرْضِ كُمُ أَثْبُتُنَا فِيْهَا الفين خبرهو كى كه فرآن اورر شول كى نكذب كالبخام میں برازن وی نینی فتر متر کے تہترین اور نافغ نباتا ت بیدا معلی میں میں میں اور نافغ نباتا ک ہی خبری ان کے عقطے کی والے کیا اعفول نے زمین کو مزدیجا ہم نے اس میں کتنے عزت کیے اور شعبی کے کہا کہ آ دمی تزمین کی بیداوار ہیں جرحنتی مِنْ كُلِّ زُرْجٍ كُرِيْمٍ صِلِيَّ فِي ذُلِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانِ آكُثُونُمُ ہے وہ عرفت والا اور کریم اور جوجہنمی ہے وہ مدلخنت والع بوارك كائ وع بيك اس مي صرور نشاني معدد اوران كاكثر ايان ئۇمنىنى©واڭرتىك كھُوالْعَزِيْزُالرَّحِيْمُ®وَإِذْ نَادىرتُك ع ما الله تعالی کے کمال قدرت بر۔ م<mark>ہ ک</mark>ے کا فروں سے ننقام لیتا اور مومنین پر رحمت فرما تاہے لانے دا سینیں اور بیک تھا ارب ضرور وہی عزت والا مہر بان سے وق اور یا دکرو حب تھا اے رب وله حضول نے تفروم حاص سطینی با نوں برطام کیااد مُوْلَى آنِ النَّعِ الْقُوْمَ الظَّلِيينَ فَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ الْأَيْتَقُونَ ® بنى اسرائيل كوغلام نبا كاورائضين طرح ظرح كى ايذ المركن بنيجا نے مُوسی کوندا فرمانی کہ ظالم لوگوں کے باس جا جوفرعون کی قوم ہے فنا کہا وہ مذفریں گے فلا ران برظكم كمياس قوم كانام قبط بير جصرت موسى عل السّل كوان كي طرف رسول بنا رجيجا كياكم الحبيب ان كي ڠٳڶڒۻٳڹٛٲۼٵڣٲؽؾ۠ڮڹٛڔؙۏ؈ۿۏؽۻؽؿڞڡڷڔؽۏ<u>ڒ</u> عون کی اے میرے ربین ورتا ہوں کہ مجھے ھٹبلا میں گے اور میرا سینة تنگی کرتا ہے وا اور میری ولل الترب اورائن ما لؤل كوالترتعالي يراميان لاكراد لِقُ لِسَانِيُ فَأَرْسِلُ إِلَىٰ هُرُوْنَ ®وَلَهُمْ عَلَىٰ ذَنَّكُ فَأَخَاذً س کی فرما نبرداری کیاں کے عذاہیے نہجا میں گے۔

اوران کا محبر برایک ازام ہے دا ترمیر فرد اِن نہیں علیٰ والا تو تو ہارون کو کھی رسٹول کر م<u>الا</u> منزل م والين كفتكوكر فيدكسي قدر تكلف بهوتاب اسعقده كي وجرسة جزيان بي بايام صغين مندين أككاانكاره ركوبين سند بوكياب والا تاكددة بليغ رسالت بين مين مدوري جس وقت حفزت مُوسى علىبالسلام كوشام من نبوت عطاك كئ اس وقت بارون علىبالسلام مصرمي عفه وها كتميس نے فبطئ و مارا تفا۔

رج صرت موسی عالبتام نے بارگاہ اللی میں۔

ولا اس محدب بعي مكا تمين قتل نبي كرسكة ادراد لترتعالى معضرت موسى على ليصلوة والسلام كى درخواست منظور فرما كرحفرت مارو لعلى الرسام كوهي نبي كرديا ادر دونو کو کھ دیا دار ہو ہتھیں جابر اجائے م<u>ہ ا</u> تاکہ ہم الحنیں سرزمین شام میں ہے جامین ۔ فرعون نے چارسورین کبنی اسرائیل کوغلام بنا ھے رکھا کھا اوران وقت نبی لڑا ی تعاد جیدا کھیس ہزار تھی اللہ تنا آلی کارچھ یا کرحفرت موسالی علیاب ام مصری طرف روانہ مُوسے آپ شبیدینہ کا جبر بینے مُوٹے مقے۔ دُسنِ مبارک میں عصا تھا عصا کے سرے میں میں بنچے کر اپنے مکان میں واخل ہو کے حضرت ہا رو ن علیاستالم وہیں تھے آپ نے انھیں ضردی کہ التار تعاً لی آنے زمبیل ٹنکی تھی جس میں هز کا توسٹر تھااس شان سے آپ مص ومعدوقال النايده معمد معمد معمد ١٩٤٨ معمد معمد الشعراء ٢٩ معمد المعروب ١٩١١ مجهے رسول بنا كر فرغون كى طرف جيجا ہے اور آب كو تھے بيول آنِيَّقْتُلُونِ ﴿ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِالْيَتِنَا إِنَّامَعُكُمْ مُسْجَعُونَ نایا ہے کہ فرعون کو فعالی طرف دعوت دو می*ن کراہی* کی والدوصاص كهرايش اورحضرت موساع لبالسلام سي كمني لكيس ہور کہیں مجھے وا افتار دیں فرما یا بوں نہیں ماتم دونوں میری آتیں سے رجا وسم تھانے ساتھ سنتے ہیں ہے ا كەفرغوا كىخىيىت قىل كەنے كے ليے تھارى لائ مىي ہے ۼٳؿؽٳڣۯۼۅٛؽۼڠۯڒٳؾٵۯڛۅٛڷڒڛؚٵڵۼڮؽؽ<sup>۞</sup>ٲؽٲۯڛڷڡؽٵ حب تم اس کے باس ماؤے تو تمصین قتل کرے گا بیکن صرت موللی علیالسلام آن تحریر فرمانے سے مذار کے اور توزعون کے باس جاؤ بھاس سے کہوسم دونوں اس کے سول میں جرب سائے بیان کاکرنو ہمانے سائھ بنی حضرت مارون کوسائف کے کرشب کے وقت فرعون کے بَنِيُ إِسْرَاءِيُلُ قَالَ المُثْرَتِكَ فِينَا وَلِينًا وَلِيثًا وَلِيثَا فِينَا مِنَ در وانب برینیج در داره کشکها یا، بوجها آب کون بن ؟ اسرائیل کو چیوطردے وال بولا کیامہ نے تھیں آپنے بیان بجین میں نہ پالا اور تم نے ہما ہے بیال بنی عمر مضرب فيرما فامن بهول موسى رب العالميين كارسول فرعون و خبر دی تنی اور سے کے وقت آب بلائے گئے آئے مینی کرالٹ عُمُرِكَ سِنِيْنَ ﴿ وَنَعَلْتَ فَعُلَتَكَ الَّذِي فَعَلْتَ وَأَنْتُ مِرَالَكُوْرِينُ تعالیٰ کی رسالتِ اواکی اور فرون کے پاس جو بھی بینجا نے پر کے کئی برس گزار سے دیا اور تم نے کیا اپناوہ کا بوتم نے کیا دالا اور تم ناشکر سے دیا ہے آبِ ما مور کیے گئے میتے دہ بینجا یا، نرعون نے اب ٹورہیجا نا۔ فَقُولَ فَعَلَّمُ كَالِّذَا وَأَنَامِنَ الضَّالِينَ فَ فَقُرْرُكُ مِثَكُمْ لَهَا ونومفسرين فيفركها تتبس برس اس نمار مين حفرت موسى غليه موئی نے فرمایا میں نے ہ کا کہا جبکہ مجھے راہ کی خبر سے تھی وسام توسی تھا ہے بہال سے تکل گیا ، جبکہ الصاوة والسائم فزون كياباس بينته عضاول كي سواربول مي موا موتے تھے اور اس کے فرز ڈر مشہور تھے۔ خِفْتُكُمْ فَرَهَبِ لِي دَبِّي حُكُمًا وَّجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَ والم قبطي كوقتل كبا-تم سے ڈرا فٹا تومیرے رب نے مجھے کم عطا زمایا ہے اور مجھے پنیبروں سے کیا والا كتمن بارى تعمت كى سياس كزارى فكاور ماك ولك نِعَةُ تَمُنَّهُ عَلَىٰ آنَ عَبَّدُ سَى بَنِي إِسْرَاءِ يُلْ قَالَ فِرْعُونُ اكب أدمى كوقتل كرديا -وسليس نرجاتنا تفاكه كفونسان يست ويخض مرحا ركاميرا بركو ئى نغمن سے بركا تو مجھ راحسان حباتا ہے كەنونے غلام بناكر كھے بنی اسرائیل ما فرعون بولا ادر مارنا تأویب کے لیے تھا نہ قتل کے لیئے۔ وكاكمتم مجهة تتل كروك اورشر مدين كوحلا كبار سارے جہان کارت کمیا ہے وی مولی نے فرمایار بی ان اور نین کا اور جر کچھ ان کے درمیان میں وها مدین سے والبی مے وقت حکم سے بیار یا نبوت مرادی يا علم والم يعنى اس من تراكبااحسان بع كتم في ميري ٳڹٛڴڹٛؿؠٝڞؙۯۊڹؽڹؖٵڶڸؠڹڂۅڵ؋ٙٳڒۺؘؿۧۼۯؾٵڶۯڰ تربب اليجين مي مجھے رکھا کھلایا بینا یا بیونکه مبرے تجریکہ الرهضين فقين ہو مصل ابنے آس باس والوں سے بولا کیا تم غورسے سنتے نہیں والا مولی نے ما با سنيجة كاسبب توببي مواكه تونے بنی اسرائل کوغلام بنایاا نکی وَرَبُّ ابَا يِكُمُ الْأَوَّلِيْنَ عَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي كَا أُرْسِلَ إِلَيْكُ اولا دول کوقتل کیا برتیراللم عظیم س کا باعث برکواکمبرے والدين مجهر روائ فركر اعجا درمير سع دريا من والخ رب تھارااور تھا نے اکھے باپ دا داؤں کا والا ہولا متھانے یہ رسول جو تھاری طرف بھیجے کئے ہیں ضرور عقل برمجور ہوئے توالیہ انرکرتا تومیں ابینے والدین سے باس رشااس يعيربات كيااس فابل بع كداس كااصان منیں رکھتے واس موسی نے فرمایارت اور مجیم کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے طاع اگر تھیں ۔ معرور معرور معرور معرور معرور منزل کی معرور جنایا جائے فرعون موسلی علالت لام کی اس تقریب لاجراب بهؤا اوراس فطسلوب كلم بدلا ادر ببغتكه فصوركم تے ہو و ۲۷ بین اگرتم اشیار کو دلیل سے جاننے کی صلاحبت رکھتے ہو توان جیزوں کی بیدائش اسے وجود کی دوسرى بات نثر فع كى ھەلاھبىڭ قىما بېنے آب كورسوك تبا کا فی دبیل ہے ابقیان اس علم کو مہتم بن جوات لال سے حاصل ہواسی ہے اسٹر نعالے کی شان میں وقن نبیں کہا جا تا موقع اس وقت اس کے گرواس کی قوم کے نشرات میں سے بالنج سوخص زورس کے آرا مترری رسیوں برمبطے تھے ان سے فرعون کا برکہنا کہ کبائم غورسے نبیں سنتے بایم عنی تقا کہ دوزمین ادرآسمان کو قدم محملے تھے ادر ان کے حدوث کے منکر تعقیمطلب بیتھا کہ جب بہ جبزین قدیم ہی توان کے بیدرب کی کیا حاجت الب صرت توسی علی نبینا وعلی بصلاہ والسلام نے ان جبزوں کے استدلال بین رنا چا با جن کا حدوث اورجن کی ننامشا ہدہ بن ایجی ہے و تبل یعنی ارتم دوسری چیزول سےات لال نہیں رسکتے توخود تھا کے نفوس سے سندلال بیش کیا جا تا ہے ا پنے آپ كوجائتے ہو، پيدا ہوئے ہوا بنے باپ دا دا كوجانتے ہوكہ وہ فنا ہوگئے تواہنی بيدائش سے اوران كى فنا سے بيدا كرفيفے والے كے وجود كا شوت ملتا ہے۔

وليلا فرعون نے بياس ييے کہا کہ وہ ابینے سواکہی عبود کے وجود کا قائل نہ تھا اور جواس کے مجبود ہونے کا عقاد ندر کھے اس کو خارج از عقل کہتا تھا اور حقیقة اس طرح گُفتگو وسا و تون سے براس سے مہاروہ ایسے تواجی مبود سے وجودہ کی سے ارز اس سے ارز اس کی اس تمام لائعنی گفتگو کے با وجود میر مزید بیان کی طرت عجز کے وقت ادمی کی زبان براقی ہے سی بہت موسی علیانصلوۃ والسلام نے فرض ہواہت ارشا دکوعالی وجوالکمال اداکیا اوراس کی اس تمام لائعنی گفتگو کے با وجود میر مزید بیان کی طرت

اور تحمیم من غروب بهوجانا اورسال کی فضلول میں ایک حساب مین راخلینا اور مہواؤل اور بارشوں وغیرہ تھے نظام بیسب اس کے وجوو فررت پر دلالت کرتے ہیں۔ فتات اب فرعون متحية وكبيا اورآ نار قدرت اللي كما نكار ك<sup>راه</sup> با فی زرسی اور کوئی جواب آس سے بن نه آیا تو والله فرعون کی قبد قتل سے بتر نظی اش کاجیل خانشگ تاریب مین گڑھانھا اس میں اکیلا ڈال دیتا تھا نہ دہا کوئی سے در تربیہ ہیں دیا آوازسنائي آق مقى نرنجير نظراً تا تفاء ع والم جوميري رسالت كى رَمان بومراداس مي عجزه س

وسلط عصاا ژدما بن رآسمان کی طرف بقدرا کب بل کے اٹرا بھر اتركه فزعون كى طرف متوجه واادر كہنے لگا كے موسى مجھے جوجا بٹے م يحير وعون نے گھراکرکہا اس کی نیم جس نے تقین رسول نبالاس كوريرا وحضرت موسى على الصلاة والسلام نياس كو دست مبارک میں نیا توشل سابق عصا ہوگیا فرون کہنے لگا اس کے سوا اور صى كورى مجرة بعية البيح فرما بأيال اوراس كى بديضيا وكهابا ويه كربيان من دال كر-

م<u>رس</u> اس سے آفتاب کی سی شعاع ظاہر ہوئی۔ میں ووس كيونكماس مارس جا دو كابهت راج عقااس بيے فرغو نے خیال کیا کدیر بات عبل جائے گی اوراس کی قرم کے لوگ ال دهو كي بن الرحضرت موسى علىبالسلام سي تنظر موجاً ي

کے اوران کی بات قبول ندکرس سے۔ وبالم جوعلم تحريب لقبول ان كي حضرت موسى عليالسلام سے برهرا دروه كوكبا بنع جادوسي حضرت موسى علبالسلام معجزات كامقابله كربن تاكر حفرت موساع للسلام ك ليا عِجتْ بأتى نەربىيے اور فرغونبول كويبر كينے كاموقع مل جائے كم يركام جا دوسے ہوجاتے ہیں. آبذا بنوت کی دلیل نہیں واک وہ دن فرعو نبول کی عبد کا تھا اور اس مفا بلہ کے لیے وقت بیا

ا دراس وقت تم میرے قرب ہوجاؤ کے والا موسی نے ان سے فرابا والو جو متصیں والنا کی ادراس وقت تم میرے مقدمین والنا ملك تاكدو يهوكروونول فريق كباكرت يبار اوران مي كوين غالبِ آناہے متالا حضرت موسی علیالسلام براس سے قصودان کا جا دوگرول کا تباع کرنا بنر نفا، مبکہ غرص بیقی کہ اس صلیہ سے توگوں کو حضرت موسی علیالسکلام کے اتباع سے روکیں و ۱۷ متنیں درباری بنایا جائے گا ، نتیں خاص عزار دیتے جامیں گےسہے پہلے داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی سہے بعیز نک دربار میں رہو گے اس کے لعدجاً دوگرول نے صرت موساعلیالسلام سے عرض کیا کہ کیا حضرت پیلے اپنا عصافوانیں کے یا ہمیں اجازت ہے کہ مم اپناسامان بحر طوالیں۔

قِلْوْنَ ﴿ قَالِ لَهِنِ التَّخَذِّ تَ اللَّا غَيْرِي لَاجْعَلَنَّكُ مِنَ عقل موسلا الرتم نے میرے سواکس اور کوخدا عظہرایا تومیں صرور مختیں تنیب کر جُوْنِيْنَ ﴿ قَالَ ٱولَا جِئْتُكَ بِثَنَّى اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا فرما یا کیا اگر جیمیں تبر سے باس کوئی روش جیزلاؤں مصلے کہا تو لاؤ ان كُنْتُ مِنَ الصِّيرِ قِينَ ﴿ فَٱلْقَى عَصَالُهُ فَإِذَا هِي ثُنْبَانُ ہو تو موسی نے اپنا عصا ڈال دیا جمجی وہ صریح اژد ہا ہو يَنْ ﴿ وَنَزَعَيْهُ فَإِذَاهِي بَيْضَاءُ لِلتَّظِرِينِ ﴿ قَالَ لِلْمَلَا گبا وس اورا بنا مانفوس به کالا توجیمی وه د مجینے والول کی نگاه میں عکم گانے لگاه مس بولا اپنے گرد کے سرداروں سے کہ بے شک بیروا ناما دوگر ہیں ۔ جاستے ہیں کہ تھبیں تمھا کے مکت نکال دیں ا بنے مارق بِسُحُرِهٖ ﴿ فَهَا ذَا تَأْمُرُونَ ۞ قَالُوٓ الرَّجِهُ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي کے زورسے تب متھالاکیامشورہ ہے وال وہ بولے اتھیں اوران کے بھائی کو مھرائے رہواور شہروں میں ۫؉ٳؖڛڂۺڔؽؽ؈ٚؽٲڗؙٛڷڲؠڴؚڸڛۜٵۣڔۼڸؽؠ<sup>۞ڣ</sup>ۼٛۑۼٳڵۺۘۘۘڂڗڰ۠ مع كرنے الے بھیجو كردہ تير ہے باس لے آئيں ہر بڑے جادو گردا ناكو فالا توجمع كيے گئے جادو گراكي ڸؽۊٵۜۜؾؚۯ۫ڡۭ؆ٞۼڷۯڡٟۿٚٷؾؽڶٳڵٮٵڛۿڶٲڹٛؿٞؠٛڰۼؿۑٷؽۿ مقردن کے وعدہ پروای اور لوگول سے کہا گیا کیائم جمع ہوگے ملا لَعُلْنَانَتُيْحُ السَّحَرَةُ إِنْ كَانُواهُمُ الْغِلِبِينَ ﴿ فَلَتَاجَاءَ السَّحَرَةُ

شابیم ان جادو گروں ہی کی بیروی کریں اگر بیفائب آیش فسام بھرجب جادو گر آھئے قَالْوَالِفِرْعَوْنَ آيِنَّ لَنَالَاجُرَّالِ فُكَّا نَعْنُ الْغَلِيثِيْ ®قَالَ نَعْمُ

فرون سے بولے کیا ہیں کچھ مزدوری ملے گی اگر سم غالب آئے بولا ہاں

وَإِثَكُمُ إِذًا لِينَ الْمُقَرِّبِينَ ﴿ قَالَ لَهُمْ مُّولِنِّي الْقُوْا مَا أَنْهُمْ

ومعدوقال الذين والمعدد معدد معدد مدام معدد معدد الشعراء وم عدد والمعدد الشعراء ومعدد توانضول نے اپنی رسیاں اور لا تھیاں ڈالیں اور لوسے فرعون کی عزت کی قسم بیٹیکہ توموسی نے اپنا عصا فرال جمبی وہ ان کی بنا دلوں کو السَّحَرَةُ الْعِيانَ فَقَالُوْ الْمُثَّارِبِ اللَّهِ بشک وہ نھال طِابے مِن نے نغییں جا دو کھا یا ہے تواب جانا جا ہتے ہو ووق مجھے قسم ہے بیٹکا

والا تاكتم اس الجام ديجه لور والا الفيرات الجام ديجه لور الفيرات في الجام ديجه لور الفيرات في الميون والحالميان في الميون والقين المير وانتها المحقة تقد كداب لوني الحراس كامقا بله بهن كرسكاله كامل ركهة تقد كداب لوني الحراس كامقا بله بهن كرسكاله وسال والاطبيال جوافول المعاد وسدار وسدار وسيان كروولت الفراس مقد حضرت موسا عليالسلام كاعصا از دما بن كروولت المي المير والمعارف المي المير والمعارف المي المير والمعارف المعارف المير والمعارف المير والمعارف المير والمعارف المير والمير والمعارف المير والمعا

وا خواہ دنیا میں کو پھی پیش آئے کیونگر ۔ واقع رامیان کے ساتھ ادر میں اللہ تعالی سے رحمت کی امید ع واقع رحمیت فرعون میں سے یااس مجمع کے اضری میں سے اس واقعہ کے بعد صفرت مُوسی علیا نسلام نے بنی سال دہاں اقامت فرمانی اوران اور کو کو حق کی دعوت دیتے رہے ۔ لیکن ان کی سرکشی طرحتی گئی۔ دیم ہو بعد بنیاں اٹیا کہ میں ۔ سر

مری بی بی مری و سرطانی و مراسات می بی بی مری مراسات و ۵۵ و عون اوراس کے شکر بیجیا کریں گے ارزدھا رہے میں بیجیے دریا میں فاقل ہوں گئے بیم مقیس نجات دیں گئے ۔ اور اعفد عزقہ کریں گئیس

مون مشکر در میں میں کے لیے حب مشکر جمع ہو گئے توان کی کثرت کے مقابل بنی اسرائیل کی تعداد تقور طای معلم ہونے کے لیے حب مشکر جمع ہو معلم ہونے لگی جنالخیر فرعون نے بنی اسرائیل کے نبت کہا۔ وجہ ہماری مخالفت کرے اور بے ہماری اجازت کے ہماری سے نکل کر۔

م<u>ه ه</u>متنگه بین منهار بندمین -م<u>ه ه</u> بینی فرغوننوں کو- منا فرعون اوراس کی قوم کے عزق کے بعد طالع اوران میں سے ہرایک نے دور ہے دیجھا مختلاب وہ ہم پر قابوبابس کے نہم ان کے تقابلہ کی طاقت کھے منازد در ایک میں کا میں میں میں میں میں میں میں میں میں ان کا میں میں ان کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں میں

میں نہ بھا گئے کی خلاہے کمیونی آگے دیا ہے۔ والا وعده اللي ركامل بعروسات-ولا بنالخ بصرت موسى علياكسالم نے دريا روصامارا۔ و اوراس کے بارہ حصتے منودار ہوئے۔ و ۲۷ اوران کے درمیان خشک راہیں۔ معلالینی فرعون اور فرغونبول کوتا آنکه وه بنی اسراندا کے المتنول مي مل رائع جوال كے كيے درباس لقدرت و و کی بعنی فرعون اوراس کی قوم کواس طرح کہ جب بنی سائیں کل کے کل دریا ہے باہر ہو گئے اور تمام فرعونی و رہا کے اندر أَكْتُ تُودرِبالحُم اللي مل كما - اورشل سابق بهو كما اور فزعون مع ابنی قرم کے ولوب کیا۔ ف الترفعال كى قدرت براور صرت موسى علايصلوة <u> وا</u>لا یعنی ابل مصرین صرف آسیه فرعون کی بی بی اور خقیل جن کومومن آل فرغون کتے ہیں دہ اینا ابیان جیبائے رست تط ورزون كي جيا زاد تقي وريم من نعضت برسف علي الصلوة والتلام كي قبركانشان تبابا تفاجكير صرت مولى عليك الم نيان كة الوت كودريا سے نكالا -على ولا كماس في كافرول كوعز ق كرك ال ملاء مؤمنين ربجفير عزق سے نجات دی۔ مل ليني مشركين لير-وها حضرت برأبهم علىالسلام مانت عقد كدوه اوك بت پرست ہیں۔باوجو داس کے آپ کاسوال فرما نااس بيه بقاتاكم الخنبي دكها دي كمن جيزول كو وه لوگ پوجتے میں وہ *کسی طرح اس سے سخق نہیں*۔ ولا حب يركيبنين توالحنين تم في عبودس طرح قرار

ومعدورتال النين واسمده معده معده معده المرا معده معده والشعراء وم معدور قَامٍ كَرِيْمٍ ﴿ كَانُ لِكَ وَاوْرَثُنَّهَا بَنِي إِسْرَاءِ بِلَ خزانول درعمده مكانول سے ہم تاليا ہى كيا اوران كاوارث كرديا بنى اسرائيل كو منك أَتُبُعُوْهُمُ مُشْرِقِينَ ﴿ فَلَمَّا تُزَاءً الْجَمْعِي قَالَ أَصْلَا نوزعزنبول نےان کا تعاقب کیا دن تھلے۔ بھرجیب آمنا سامنا ہؤا دونوں گرد ہوں کا دالا موسل والول مُوْسَى إِنَّالَكُدُرُكُوْنَ ﴿ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِى رَبِّي سَيَهُ بِينِ ﴿ مؤسل نے فزما یا اوں نہیں فتلا بیشک میرارب میرسارہ ہے وہ مجھ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوْسَى إِن اصْرِبَ بِعَصَاكَ الْبَحْرُ وَ فَإِنْفَكُنَّ اب اه د تباہے۔ نوسم نے مُوسی کو دحی فرمائی کہ در با پر ابناعصا مار میں تو جیمی دریا بھی فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالتَّطْوُدِ الْعَظِيْمِ هَوَازْلَفْنَاتُمُّ الْلِجَيْنَ كيا هي ترم رحمته وكيا جيب برا بب الله صله اورومان تربب لائيم ووسرول كوفي ا اورم نے بچا بیا مُول اوراس کے سب ساتھ والول کو دیا ہے جمردوروں کو ڈلو دیا وال مبیک اس میں صرور نشانی ہے وی اوران ہیں اکثر مسلمان نہ تھے وا اور بیشک منظالا اس نے اپنے باب اور اپنی قوم سے فرما یا تم کما پوجتے مہدوہ کا اور ہے ہم بتوں کو اور جتے میں تھیم قَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِيْنَ ۞ قَالَ هَلْ يَسُمُعُوْنَكُمُ إِذْ تَلُعُونَ ۖ ان کے سامنے آمن مارے رہتے ہیں مزمایا کیا وہ متھاری سنتے ہیں حب تم پکا کہ و فَعُوْنَكُمْ اَوْيِضُوُّوْنَ ﴿ قَالُوْا بَلْ وَجَلْ ثَا اَبَاءَنَا كُذُ لِكَ یا تمضاراً کو محبل ٹرا کرتے میں وسے ہوئے مبکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے

ك كرنديعلم ركفتي بين ند كور سنتي بين ندكو في نفع يا صربنجا سكتي بي دك بين ان كالإجا جانا كوارانبين كرسكتنا وك ميرارب مي ميراكارساني كارصاف برم وف نبست سے مست قرما يا اورائني طاعت كے ليے بنايا ك أواب فلت كى مين اس كي عبا دت كرتنا بعول و مستحق غبا دت سبي الر عبسي كرسالين مين بدايت وناج كاسيم صالح ونياودين كي و وسعد وقال الذين واعتصمه معمد معمد الشعراء ٢٩ معمد والم ادرمبراروزی دینے والاسے۔ ور مرب امرامن دور را المان عطانے کہامعنی یہ وزبایا توکیاتم دیجه بورجه بین برج رہے ہیں تم اورتھارے الکے باپ ہیں کہ جب میں ضلق کی دیدہے بیار نہونا ہول تومشا ہر ق سے مجھے شفاعطا فرا اسے۔ الم مورت اورحیات اس کے نبھنگہ فذرت میں ہے وه انبیام عضوم بس گناه أن سے صادر نبی ہوتے ال استغفار این را کے صنور تواضع بنے اور امریکے یے طلب مغفرت کی تعلیم سے صرت ارام معلم الصلاۃ و بَى فَوَالَّن عُينِيْتُنِي ثُمَّ يُجِينِينَ وَوَالَّذِي أَطْلَعُ التسام كان صفاتِ البيكر كوبيان كرنا ابني كوتم رافامت بت ہے کہ مجوروی ہوسکتا ہے جس کے بیصفات ہول دی مجھ شفادتا ہے قائم اوروہ مجھ وفات دیے کا جرمجھ زندہ کرے کا دیا م اوروہ ص کی مجھے آس ود محمض باعكم مرادب باحمت يا نبوت -ڸٛڿٙڟۣێٞۼؿؙؾۅٛػٙٵڵۑؖؽؙ؈ٛڗۻ۪ۿڹڸڰڰؙڵٵۊ وه بینی انبیا علیم السلام اورآب کی بیر و عامستجاب موئی جیا بخیرات نعالی فرما ناسے - وائے فی اللے حرکة لی سے کرمیری خطایش قیامت کے دن بخشے کا وہم اسمیر سے رب مجھے مکم عطاکر شاؤ بِغَاص كِينراوا فِي وَكِمُ أورمبري شَجِي ناموسي ركف تجيباول مين مهم رتے میں اوران کی ننا کرتے ہیں۔ ووم جفين توجنت عطافرانے كا ادر مجھےان میں کر حومین کے باغول کے وارث ہیں ووج ادر میرے باب کو بخش دے وا بنبک وہ من و تو ہر وا بیان عطا فر ہا کراور بر دُعا آہے اس کے فرمائی که وقت مفارقت آنج والدف آج المان لا نے کا وعدہ کیا تھا جب ظاہر ہوگیا کدوہ ضراکا دشن ادر مجھےرسوانکر ناجی ان سباطائے جابیس کے واق جی دن نال کام آئے گا نہ ہے اس کاوعدہ جموط کھا تو آب اس سے بنرار ہو كَتْخُ. مَبِياكر سورة برارت مين بني مساكان الشيئفار ابر هي ها لا بي والا عن مسوع كية وَّعَدُهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا شَكِينَ لَهُ ٱللَّهُ اللَّهُ عَدُ وَالْ يتلوتبكرا منثار ملو لعني روز قيامت.

ہوں ہوئے بیک میں سے سرچیں ہے۔ مرتا ہے اس کے مل منقطع ہوجا نئے ہیں سوائین کےا یک صدقہ مباریہ دو سرا وہ مال جسسے وہ لوگ نفیع اٹھا میں ، تنبسری نیک اولاد جواس کے لیے دُعاکرے م<u>وں</u> کہاس کو دکھیں گے ۔ و<u>موں</u> بطریق زحرو تو بینج کے ان کے نزک وکفر پر یہ <u>وہ م</u>زاب الہٰی سے بجاکر۔ و و این بت اوران کے بچاری سب اوند سے کر کے حبنہ میں ڈال دیئے جاہئی گے وقا بینی اس کے اتباع کرنے دایے جن ہوں باانسان معنی مفسرین نے کہا کہ املیس کے نشکروں سے اس کی ذریت مراد ہے دیں جنھول نے بن برستی کی دون دی یا وہ پہلے لوگ جن کاہم نے اتباع کیا یا املیس اوراس کی ذریت بنے دوق جیسے کہ مونین

ے بیان میں یا ہا ہماراد کیا اور ملائکہ اور مؤننین شفاعت کرنے وا رہے ،

من ابولام اینے بیات کقارای وقت کہیں گے جب کیے کہ ابنیادا وراولیاء اور ملائکہ ارصالحین ایمان داروں کی شفات کررہے ہیں اور اُن کی دوستنیاں کام آر ہی ہیں۔ حدیث شریف بین کہ کوئی کے گامیرے فلال دوست گیا حال ہے اوروہ دوست گئا ہوں کی دوست میں وگا اللہ تعالی فرائے گا کہ اس کے دوست کونکالوا در حبت میں داخل کروتو جو لوگ جنم میں فی دوست کونکالوا در حبت میں داخل کروتو جو لوگ جنم میں فی رہ جا میں گئے دو ہیں ہیں اور نہ کوئی عنوار دوست سی کہ ہما راکوئی سفارشی ہیں ہیں امیان دارددست بر مطافر کیونکہ وہ روز قیا مت شفات کی ایک اس کا کہ کہ کا میں کا کہ کہ کا اور دوست بر مطافر کیونکہ وہ روز قیا مت شفات کی کہ کا ایک کے کہ کا اس کا کہ کا اس کا کہ کا ایک کے کہ کا اس کے کہ کا اس کا کہ کی کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کی کہ کا کہ کوئی کا کہ کوئی کی کا کہ کر کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کوئی کی کہ کا کہ کا کہ کر کی کا کہ کا کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کوئی کی کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کوئی کی کا کہ کی کہ کوئی کوئی کی کہ کا کہ کرنے کی کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کرنے کی کا کہ کوئی کی کوئی کی کرنے کی کی کہ کی کہ کا کہ کی کہ کی کوئی کی کرنے کی کرنے کی کی کہ کرنے کی کرنے کی کہ کرنے کی کرنے کی کہ کرنے کی کہ کی کرنے کی کہ کی کرنے کی کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کہ کی کرنے کی کرنے

واول ونيامي

منا بعثی نوج علیاست ام کی تخدیب تمام بنجیروں کی تحدیب کیونکہ دین تمام رسولوں کا اکیسے اور ہرا تیبنی لوگوں کوتمام انبیاء پرامیان لانے

کی دعوت دہتے ہیں۔ عال الترتعا لیاسے کہ کفرومعاصی ترک رو۔ ولالا اس کی وحی ورسالت کی تبلیغ برا ورآب کی امانت اب کی قوم کوستم متی، جیسے کہ ستبدعالم صلی الترتعالی علیہ دلم کی امالت بورب کوا تفاق مقا۔

ه الجولي توحيد وأميان وطاعت اللي كمتعلق دنيا

اون بربان الفول نوعزورسي غربارك باس بيطنا العنين كوارانه هااس مين وه ابني كسرشان شيخة عقداس بيدا ميان مير نعمت سند محروم رهب كمينة سه مراوان كي غربار اور مينيه ورلوك تقد اوران كورذيل اور كمين كهنا ميراندان كالمتكبرانه فعل تفا ورنه در تعقيقت صنعت اور مينيه حينيت دين سها دى كود ميل منهن كورديل كهنا مين وبن غناه وارنسب تقولى كانب مسئلة مومن كورديل كهنا جائز فهين خواه وه كتنابي محتاج ونا وار مهويا وكسرينيب

و حساب تومیرے رب برہی ہے و میں اور میں افول کو دور کرنے والا بہیں والے میں دبی بختا ہے ورسیقولی کانب مسئلہ تومن کو رویل کہنا کا ہو (مدارک) ویا بینے کرتے ہیں، نیچے اس سے کیامطلب ہیں اختیں الٹہ کی طرف وعوت د تبا ہوں وہ افغیں جزاد سے کا ف لے تو تم اختیں عیب لگاؤنہ بینے والے میں افغیں جزاد سے کا کہ اور آب کی بات ماہیں اسے کہا کہ آب کم بینوں کو اپنی صلی سے نکال دیجئے تاکہ ہم آب کے باس آمین اور آب کی بات ماہیں اس کے جواب میں فرایا وظ یہ میری شان نہیں کہ ہی تھا ری افزوں کو بوزا کروں اور نہا ہے ایمان کے لا تیج میں سے نکال دول۔

وہ اورب مگراہ و و اور بیس کے نشکر سارے و و کہ کہیں گے اوروہ اس میں باہم حجارتے ہونگے تَالِلهِ إِنْ كُمَّا لَفِي ضَلِل شَّبِينِ ﴿ ذُنْتِوْ يَكُمُ بِرَتِ إِلَّهُ لِمِي فداک فتم بے شک ہم کھلی مگرا ہی ہیں سفتے حیب کمجنیں رتبالعلمین کے بابر عظمراتے تقے وَمَا أَضَلُنَا إِلَّا النَّجُرِمُونَ ﴿ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ فُولِا تواب بمارا كوئى سفارشى ننيس موق صَدِيْتٍ حَدِيمٍ فَكُوْاَنَ لَنَاكُرُّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ عنم خوار دوست ولا توکسی طرح ہمیں بھر جانا ہوتا ولا کہ ہم سلمان ہو جائے إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُمْ مُثُومِنِينَ وَإِنَّ رَبِّكَ بینک اس بین فرورنشا نی ب اور ان میں سبت ایمان والے نہ تھے اور مینیک متعالرب نَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ صَّنَّ بَتْ قَوْمُ نُوْسِ الْمُرْسَلِينَ صَّالِدُ قَالَ وبعرت والامهر بان سے نوح کی قوم نے بنیب ول کو عظمال با وعوا حب کان سے تَهُمُ اَخُوْهُمُ نُوْجُ الاِنتَّقُونَ ﴿ إِنْ لَكُمْ رَسُولَ آمِينٌ ﴿ فَالْتَقُولُ الْمِينُ ﴿ فَالْتَقُو ان كيهم قوم نوح نه كها كباتم ورت بنيس وا بينك مير متحال كيالته كاجيجا مواامين مول الاست در واورمبراحکم ما نو<u>ه ه</u>: اور بی اس برتم سے بچھ اجرت نہیں مانگنا مبرا اجر تو آسی برہے جو سانے جہا<sup>ن</sup> رَبِ الْعُلَمِينَ ﴿ فَا تَقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونِ ﴿ قَالُوٓ النَّوْمِنُ لَكَ وَاتَّبِيكَ إِلْاَرُدُلُونَ فَيَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوْ ايَعْمَلُونَ اللهِ إِنْ اورنھائے سا نفر کینے ہوئے ہیں وا فرما یا مجھے کیا خبران کے کام کیا ہیں معا

می نونین مگرصاف ڈرنانے والاولا ہونے اسے نوح اگرتم بازید آئے ظلا تو صرورسکسار عص کی اسے برے رب میری قوم نے مجھے تھٹلا یا سال نومجہ میں اوران یا بورافقيله كرف اور محفاورميس ساغذوا بيمس

والا برمان صحع كيسائق حس سيحق وباطل میں انتیاز ہوجائے نوجوا بمان لائے وہی میرا مقرب ہے اور جوامیان ندلائے وہی دور۔ والأدعوث وانذارس وسال حضرت نوح عليالسّام نے بارگاہ النّی من والا تنري دري وكسالت مين مراد آب كي بريقي نے کی وحملی دی ندید کم الحنول نے میر سے بعین لور ذیل کہا املیمبری ڈعا کاسب الحفول في تيري كلام كو حيلا با اورتيري رسالت مے قبول کرنے سے انکارکیا۔ وا أن رگور كى شامت اعمال سے -والعرادميول رندول اورادر حوالول سے ویااً بعنی حصرت نوح علایہ لام اوران سائقیول کو نجات دہنے کے بعد۔ رِ أوربه البيني قوم كَامْعُمول تقا الهنول اه ملبند نبائل نبالي تقيس وما ل بلبير راه جلئے والول كو براشان كرتے اوركميل وسيخل كر نهایت بے رحمی سے۔

ان کا بیان مزمایا جاتا ہے۔ مهرال اگرتم میری با فرمانی کرواس کاجواب ان طرح متھاری بات نہ مانیں کے توریع، وه نقبی الیبی ہی باتیس کیا م سے ان کی مرادیہ تھی۔ کہ ان با ایت نے معنیٰ یہ ہیں کریہ مانتے ہیں یا آیت نے معنیٰ یہ ہیں کریہ و وجات اورعمارتس بنانا بب واكل میں دمرنے کے بعداً کھنانہ آخرت غمنه ركهمي زائل نهريول اورمقي عذاب ئے کہیم موت نہ آئے آگے ،ان نعمتول کا نے ناقہ کوفتل کیا تھا۔ Proceeding The management of t اور ہا غول اور حبینمول سے بیشک مجھے معلوم بین و ۱۲۳ متحاری مدد کی بچریا و آل ادر بیٹول وها برنونهین مگر وسی اگلول کی رست و ۱۲۷ اور جبدان سے ان کے ہم قوم صالح نے فزایا کیا در تے ہیں ا ور کھینیول اور کھجوروں میں جن کاننگوفٹہ

ورعدل قائم کرکے اورالٹر کے طبع ہوکرمعنی بیرمیں کہان کا ضاد کھوں سے بجس میں کہی وسي الفرد الم ادر معاصی کے ساتھ قص ایمان لاکر المعدد الشعراء و ۱۸ معدد الشعراء الشعراء و ۱۹ معدد المعدد ال طرح نیکی کا شائبہ بھی نہیں اور تعیض مفت بین اليسے تھی ہوتے ہیں کہ کھیونیا دھی کرتے ہیں محیرنکی بھی ان میں ہو تی ہے مگریہ ایسے نہیں ہیں پہاا اور بناؤنہیں کرتے وہا ہوئے مرتو جب دو ہوا ہے وہا تم تو وينتا تنبني بأربار بمبترت جادونهؤا بصحب كي وحبر سے عقل مجانبیں رمہی رمعا ذاللہ ہمیں جیسے آدمی ہو۔ تو کوئی نشانی لاؤ مطا اگریسے ہو مصا مال اس میں اس سے مزاحمت ندکرو میرا مک ینا قرم ایک دن اس کے پینے کی باری وساایک معین دن تھاری باری اوراسے بائ ا ونٹنی تھی جوان کے معجزہ طلب کرنے بران بخوامن برعائ وخضرت صالح غلب السلأم لبقرب نكلي هي اس كاكبينه ساعظ كز كالقا جيووَ وبها كرميس ربيه كاعذاب آمي الااس بإيخول نياس كرنبيس كاطنب ۔ اس کے پینے کا دن ہوتا تو وہ وہا ل کاتما مُ الْمَنَا كِأِنَّ فَي ذُلِكَ لَا يَكُونِا كَانَاتُوهُمُ مُّغُومِنِيْنَ ﴿ با نی بی جاتی اور حب بوگوں کے پینے کا دن ہوتا والا بصبح كرجيبات والله والا توعذاب في عنيل تبيا والالا بشك م ير خرور نشاني اوران يربت ای دن ندمیتی ( مدارک) و ۱۲۰ ناکس کو ما رونداس کی کونجیں کاٹو۔ ىَ رَبِّكِ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرِّحِيْمُ هَٰكَنَّ بَقُ قُرُمُ لُوْطِ الْمُرْسَلِيْنَ ۖ والا نزول عذاب کی وجرسے اس دن کو لمان شقط ورمبشك تتصارب مي عزت الأمهربان وطرى قوم نے رسولوں كو صلايا برا فرمايا كياتا كمعلوم بوكدوه عذاب اس قبرتيم عُوْهُمُ لُوط الرَّتَقُون فَإِنِّ لَكُمُ رَسُولُ آمِينُ الْمُ ا ورعنت عقا كه حس دن مي وه واقع جؤا، اس كو اس کی وجہ طرافرہا گیا۔ وسی کو کنیں کا ننے واب نے خص کا نام قدار تھا جبكان سيكن كيهم قوم لوط ني فرمايا كياتم نبيل ديت بينك بين مقال يعلى الله كا امانت الر اوروہ لوگ آس کے اس فعل سے راضی تھے اس لیے کو بنیں کا طنے کی نسبت ان سب کی طرف روادرمیا حکم مانو اورمیں اس پر نئم سے کچھ اجرت نہیں مانگنا میراجر والا کوئیں کا طنے پرنزول عذاب کے خوف ہے جورا سے جان کا رہے کمیا مخلوق میں مردوں سے بدفغلی کرتے ہو وہ اور جبور تے ہو وہ سے نہ کمعضیّت بڑا نبانہ نادم ہُوئے ہوں، یا یریات که آثار عذاب دیکھ کرنا دم ہوئے حب کی انھنیں خبردی کئی تھی کو والا اس کے ربیعیٰ بھی ہو سکتے میں کہ کیا مخلوق میں ایسے قبیم اور ذکیل فغل کیے یکے تھیں رہ اے لوط التم بازنہ آئے وسی اور میرور نکال دیئے جاوگے وسی فرایا می تھا اے کا اسے ال میں اس کے اور اوک بھی تو ہیں اضراعی کے گئے ہو، حیان کے اور اوک بھی تو ہیں اضراعی ہم کر مقیس شرا نا چا ہیئے اور بہمعنی بھی تہویسے ہیں بڑت ورتیں ہوتے ہُوئے اس فعل قبیعے کا ترکے ہوناا نتہا درجہ کی خبا نت ہے ویکا یہ ویلانصیت کرنے دراس فعل کورا تہنے سے ویلا شہرسے درمقیں بیاں ندرہنے دبا جائیگا۔

كه طلال طبيب كو حيور كرحرام خبيث مي مثبلا هو

والم ادرمجھاس سے نمایت وشمنی ہے ، پھر آپ نے بارگاہ المی میں دعای ۔ منقا ان کی شامت آثمال سے محفوظ رکھ ماها بيني آب كى بنيول كوا دران تمام لوگول كوچ آب برابیان لائے۔ وترفيا جوآب كي بي بي فتى ادروه ابني قوم كيفل برراحنی تفی اور چرمعصتیت براحنی ہو وہ عاطبی کے منکم میں ہونا ہے اسی بنے وہ بطرصا کرفتا رغلا ہونی اوراس نے نجات سابی ۔ معالمًا يعقرول كايا كندهك اورأاك كا-مع ۱۵ بیران مدین کے قرب نفیا اس میں بہت ورخت اور فعالريال كفنس التدتعالي نے خصرت للم كوان كي طرف مبغوث فزما بأنفا ببیباکیرابل مدین کی طرنب مبعوث کیبانها اور به لوگ عب علیات کام کی قوم کے نہ تھے۔ وهفا ان تمام ا نبیا رعلبیمالت لام کی دعور کاسی عنوان رہائیونکہ وہ سب حضرات ایشر تعالی کے نوف اوراس کی طاعت اوراخلاص فی العبارة کا<del>ح</del> دیتے اور تبلیغ رسالت برکوئی اجرنہیں لیتے تھے و وا اوگوں کے حقوق کم نرکر و ناب اور تول ہیں۔ معها رسرن اورلوط الركرك اور كهيتيان تاه کے بھی اُن لوگول کی عاد نتس تفتیں، تصنر نشجیب علىلاسلام نے ایمنیں ان سے منع قرما یا۔ مُفَا بُوت کا نکارکرنے ولیے ا نبار کی لنبت بالعمرم نبی کہا کرتے تھے، جبیا کہ آج کل کے بعث فاسد انعفيده كيني بي

ومعدوقال الناين ١٩ ومعمد ومعمد ومعمد ك٨٨ محمد ومعمد ومعمد الشعراء ١٩ معمد ببرار ہوں وولا اے مبرے رب مجھے ورمبرے گھر الول کوانکے کا سے بچا فھانوہم نے اسے درارے فروالوں كونجات بخبثى والمام كراكيك ترصياكم بيجھيده كئي ظافا كبرتم نے دوسر لكومال كريا اوريم نيان رًا فَسَاءَ مَطُوالْمُنْذَرِثِي إِنَّ فَي ذَٰلِكَ لَا يَقَّ وَمَ ترسا و برسایا <u>معاها</u> توکیای برا برسا و تفا درائے کیوں کا . بیشک اس میں صرور انشا نی ہے اوران میں بہت ملان مذیخے اور بیٹیک متھارارب ہی عزت والامہر بان ہے بن والول رسُولوں کو تھوط لایا والا ہا حب ان سے شعیب نے قرمایا کیا ڈرتے نہیں میں متھا سے کیلے لتارکا امانت دارر سول ہوں تو التار سے ڈرفر اور میراحکم انو اور میں اس بڑم سے بچاخر مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَيْنَ ﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا ہنیں مانگنا میرا اجرنواس برہے جوسارے جمان کارب ہے د<sup>00</sup> ناب پورا کرو اور گھٹانے اس سے قروحیں نے تم کو بیدا کیا اور الکی مخلوق کو بورسے تم پرجا دو ہؤا کر تھم جیسے آ دمی ف<sup>60</sup> اور بیشیک تھم تھیں ھبوٹا تھج

و<u>وہ</u>ا بنوت کے دعوے میں ویلا اور جس عذاب کے تم متق ہمو وہ جو عذاب جا ہے گاتم پرنازل فرمائے گا<del>والا جر</del>کہ اس طرح ہوا کہ انفین شدید میں مینہ گرمی بنجی ہوا بند ہوئی اور سات روزگرمی کے عذاب میں گر قبار رہے۔ تہ خالوں میں جانتے وہاں اور ذیا دہ گرمی پانتے۔ اس کے تعبد ایمی ابر آیا، سب اس کے نیجے آکے جمع ہوگئے۔ اس سے آگ برسی اورسب جل گئے داس واقعہ کا بیان سٹورہ اعراف اورسورہ ہمو د میں گزر جیکا ہے) ملا اورج الامین سے صنرت خبر مل سراد میں جو وی کے ایمن میں وسال تاکہ آب اسے مفوظ رکھیں اور نرجو لیں ول کی ضیص اس بنے ہے کہ در حقیقت وبي مخاطب كي أورميّنزوعقل وافتيار كامقام مم ومعدوقال الذبي ١٩ معمد معمد معمد ١٩ معمد معمد الشعراء ٢٩ معمد وہی ہے تمام اعضاً اس کے بحروطیع ہیں ھلات توسم برآسان کا کوئی شخط اگرا دو اگر نم سے مو و فا شرافیف میں سے کہول کے درستِ تہوتے سے تما بدن درست ہوجا ما ہے اوراس کے خراب ہونے قَالَ رِبِينَ ٱعْلَمْ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَكُنَّ بُولُا فَأَخَذَ هُمُ عَنَا جُيُو مصيب حبم خراب اور فرح ا در مرور و رنج وغم كامقاً فرایا میرارب خوب مانتا ہے جونھا سے کو تک ہیں منا اوالفول نے اُسے حیسلایا توانہ بر اللہ دل ہی ہے۔ احب دل کو توسش ہو تی ہے کما م انفا یراس کا از طرتا ہے تو دہشل رئیس کے ہے وہی موقع الْطُلَةِ إِنَّهُ كَانَ عَلَابَ يُوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ وَمَا بيعقل كاتوامبرطلق بمواا وتركابيف وعقل وفنم كحسا واسع ون محے عذاب نے آلبا، بشیک وہ بڑسے ان کا عذاب تھا والوا بیشک اس میں ضرور نشانی ہے مشروط سے اسی کی طرف اچے ہوئی۔ ورہے میں سرف جہوئی۔ ویمالا اِنگا کی منیر کامرجع اگر قرآن ہوتواس کے كَانَ ٱكْثُرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ أَو وَ اوران میں بہت مسلمان نہ نے اور بیشک متھارارب ہی عرب والا مہر بان ہے اور معنی بہروں کے کہ اس کا ذکر تمام کتب سیاو میں۔ ادراگرستبدعالم صلی الله تعالی علیہ والہ ولم کی طرف صربراجع ہو تومعنی ہے ہول کے کہ اگلی تعالم ل میں ب تَهُ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْلَكِيْنَ ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْرَمِيْنُ ﴿ عَلَى بيك يرقرآن رب العلمين كا تارا بواب أسي رقع الامين بي كراندا ولالا متحارب كى نفت وصفت ندكورى می مست و مسک میر روج میر وها تبدعالم صلی الله تعالی علیه واله تولم کے صب رقب قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُثَوْرِيْنَ شَابِلِسَانِ عَرَدِينَ شَيِ نبوّت ورسالت بر-ول پرسال که تم ور سناو روسشن عربی زبان میں اور بیک ويوا ابني كنا بول سے اور لوگوں كو خبرس دينے ہر لَفِي رُبُرِ الْاَوْلِينَ ﴿ أَوْلَمْ يَكُنَّ لِمُمْ ايَةً أَنْ يَعْلَمُهُ عُلِّلُوًّا بِنِيَّ حضرت أبن عياس رصني لتأنيحالي تنهافحورا بإكرأن مكرت فخ اس کا جرجا اگلی تنابول میں ہے والا اور کیا بران کے لیے انتانی نہ تھی دیا کاس بنی کو جانتے ہیں گ بہود مدینے کیاں کیفے مقدین کوروریا فٹ کرنے ببجاكتميا بتي آخرا نزمال ستبركا نزات محمصطف سُرِاءِين هُولُونُرُلِنهُ عَلى بَعْضِ الْرَعْجِيدِينَ فَفَوْلُهُ عَلَيْهِمُ التدتعاني عليقه الهوكم كالنبت أن كي كما بول مب كوفي الرائبل عالم و ١١ اورار المرام الع سي غير و بي تحض بر انا رت ملي كدوه العنبي بروسنا ألب خبرہے اس کا جواب علما رہبود نے بیر دیا کہ ہی ان کا نما مَّا كَانْدُابِهِ مُؤْمِنِينَ هَكَذَٰ لِكَ سَكَنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِيْنَ هُ ب ادران کی لفت وصفت تورسی من موجر دہے علما رسودس مستحضرت عبالسين سلام اورابن بامن بھی اس برابیان نرلانے والا ہم نے دینی حطلانا بیاد باہے مجرموں تے ولوں میں دالا اوز فلبرا فراتندا وراسيد برجصات خبول نے توربت میں ڒڽؙٷؚٝڡؚٮؙ۠ۅٛ؈۫ڿػؿؾڒٷؚۘٳٲڶڡؘۮٵ۪ۘۘڹٲڵٳؽؠٛ؋ٚۼؽٳٞؿؠٞٛؠٛؠڹؙؾڰ<sub>ؖ</sub> حصنور کے اوصاف طبعے مقص فور رامیان لائے۔ المعنی بہ ہیں کہ ہم نے برقرآن کرم آیک فصح دلینے عربی نبی براتارا ،حس کی فصاحت الی عرب کوسلے وہ اس پرامیان ندلائیں گے بیال تک کد دلیجیں وروناک عذاب تو وہ اپیا تک ان پر آجائیگا هُمُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَيَقُولُوا هَلُ نَعُنُ مُنْظُرُونَ ﴿ أَفِيعَنَا إِبِنَا اوروه جانتے ہیں کہ قرآن کریم عجربے اوراس کی شال اوراغير فرنهوگي تو کس کے کیامیں کچے مہلت ملے کی ۱۹۰۰ توکیا ہمائے عذاب ایک سورت بنانے سے حتی تمام ونیا عاجزہے علا وہ بربی علم را الی کتاب کا اتفاق ہے کہ اس ن وہ بریں ہا، ب ساب ہی اس میں اس اور اس بنی کی صفت ان کی کتا بول میں اصنین مل جی ہے اس سقطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ یہ بنی اللہ نزول سے قبل اس سمے نازل ہونے کی بیثارت اور اس بنی کی صفت ان کی کتا بول میں اصنین مل جی ہے۔ اس سقطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ یہ بنی اللہ کے بھیجے بُوئے ہیں اور برکتاب اس کی نازل فزمانی ہوئی ہے اور کفار جوطرح طرح کی بہودہ باتین اس کا برکتاب کے نظرت کوئے ہیں سب باطل ہیں اور خود کفا مجى مقير نهر كهاس كے خلاف كيا بات كہيں۔ اس ليے جبي اس وسلول كى داشا نيں كہنے ہیں، كہمي شعر كہجى سحرادر كھي بركم معا ذا نشراس كوخو دستيه عالم صلى شد تعالیٰ علیہ و کم نے بنا بیا ہے اورا نٹر تعانی می طرف اِس می غلط نسبت کردی ہے۔ اِس طرح کے مبدودہ اعتراض معاند ہرحال میں کرسکتا ہے تنی کہ اگر بالفرض بيرقرال كسى غيرون شخص برنازل كيا جانا جوعربى مهارت نرركه تاادربا وجوداس كے دواليام حجز قرآن بلبره كرستا اجب بھي يدلوگ اسي طرح ففركرت جر طرح الحول نے اب گفروا نکارنیا کبونگران کے گفروا نکار کا با عدف عنا دہے م<del>قا</del>لینی ان کا فرول کے جن کا گفرا خت بارکرنا اوراس بربصر رہنا ہما ہے

علم سے توان کے بلے داست کا کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے کسی مال میں وہ کفڑسے بیٹنے والے نہیں والا تاکہ ہم امیان لائیں اور تصریق کریں لیکران رواستهزار کینے گئے۔ کہ بی عذاب کب آئے گا۔ وقت قبلت بنمطے کی جب سبدعالم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے کفار کوغذاب کی خبر دی تو براہ مسخ اس بإسارتارك تعالى ارتنا دفراً تا سبح ونوا إلاك ندكر دي ها والعنى عذاب اللي وساكية بن دنيا كي زندگاني ادراس كاعيش خواه طوبل تعبي بهو يسكن نه ده عذاب کو دفع کرسکے گانداس کی شدت کم کرسکے گا میں ایسے جبت قائم کر دیتے ہیں۔ ڈرسنانے والوں کو بھیج دیتے ہیں اس کے بعد تفی جولوگ راہ برہنیں آتے اور ق کو قبول نہیں کرتے ان رعذاب کرتے ہیں۔ وکا اس میں نفار کارڈ ہے جو کتے تھے کہ م طرح شامین בימוב בו לוליים פו ממחמים ממחמים פאין ממחמים ממחמים וובעל בנין ממחם كامنون كتے پاس عائی جمر سے لاتے ہبل مطرح معاذا لیڈ كى علدى كرفيان عبلا وتجبولة الركحبيرينم الهيس برتيخ دين والمجير آئے ال برس كا وہ ومد مضرت سبدعالم صلی الله تعالی علبہ وکم سے باس قرآن لآ يُوعَكُ وَنَ ﴿ مَا أَغَنَّى عَنْهُمْ مَّا كَانُوالِيَتَّعُونَ ﴿ وَمَا آهُلُكُنَّا مِنْ ہں اس آبیت میں اُن کے اس خیال کو باطل کر دیا کہ ہم ویئے ہاتے ہیں واکا تو کیا کا آئیگا ان کے وہ جوبرتنے سے ملا اور مم نے کوئی لبنی ہاک قُرِّيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ﴿ ذِكْرَى ۚ وَمَا كُنَّا ظِلِينِي ﴿ وَمَا تَنَزَّلُتُ والا كيونكربيران كي مقدورس بابرس-وعط بعنى انبياعليهم الصلوة والتبليات كرطرف بحووى ندى جعے درسانے والے منہوں تضیحت کے بلے اور مم ظلم نہیں کرتے قل اورائ قرآن کو موقى مان كوالترتما لل في محفوظ كرديا حب بِهِ الشَّيْطِيْنُ ﴿ وَمَا يَثْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ۗ إِنَّهُمْ عَرِاللَّهُ نک که فرمشنتراس کوبارگاه رسالت می مینجایشے اس بے رکن بیطان اُ تھے ک<sup>وا ا</sup> اور وہ اس قابل نیں ہے اور نہ وہ البیا کرسکتے ہیں م<sup>وا ا</sup> وہ تو <u>سننے کی جوک</u> بيلي شباطين اس كوبنين سكتة اس كفي بعد التدتعال لِتَنْزُوْلُونَ ﴿ وَكُنَّ مُعَالِلُهِ إِلْهَا اخْرَفَتُكُونَ مِزَالْمُعَنَّا بِيْنَ ﴿ اینے بدول سے درا تا ہے۔ فضفا حضورکے قریب کے رشتہ دارنبی مانٹماؤ دور کرنیے گئے ہیں سے تونواں سر کے سوادوس افدانہ بورج کہ مجتمد بر عذا ہے۔ ہو گا بنى مطلب ببن صورت يرغالم صلى لله تعالى عليه ولم شيرَ تَكَ الْرَقْرُبِانِي أَسُواخُفِضُ جَنَاحُكُ لِمَرِاتَبِعَكُ الهنيس اعلان كے ساتھ اندار قرمایا اور خدا كافوت اورا محبوب لبنة فريب ترافت وارس كوطوراؤث ا اورابني رحمت كا بازو تجهاؤ وف ابنه يبغيمسانا دلایا، حبیاکه احادیث صحیحتی واردسے مِنِيْنَ ﴿ وَالْ عَصُولَا فَقُلُ إِنَّى بَرِ كُمُّ مِّتَّا تَعْمَلُونَ ﴿ والعي لطف في كرم فراكر-ف ا جوصدة واخلاص سے آتیجا بیان لائی خواہ کے لیے ویروں تواگر وہ متھا راحکم نہ ما نیں تو فزما دوئیں متھا سے کامول سے بےعلاقہ ہو وهآس قرابت ركحتهول ياندر كحته اول ۅؘؾؘۅؙڴڶۼڶٵڷۼڔؽڹٳڶڗؖڿؽؠ۞ٚٲڵڹؽؘؠٙۯٮڰؘڿؽؙؽ ؘؿۊڴڶۼڶٵڷۼڔؽڹٳڶڗؖڿؽؠ۞ؙٲڵڹؽؘؠۯٮڰڿؽؙؽ ؙ والمأ يعنى الله تعالى تم اين تمام كم اس وتفويض رو ولالما زم ليے اوع کے بيے البرائ مفارجہان م اوراس بربحبر ساكر وجوعزت الامهر والاست والما مجومتين وبجشا ہے جب تم كھرے ہوتا او الماحب ثم الية تهدر رض والعاصماب في احوال تَقَلَّبَكَ فِي السَّجِيبِينَ ﴿ إِنَّكَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيمُ ﴿ هُلُ أُنْبِثُكُمُ الْعَلِيمُ ﴿ هُلُ أُنْبِثُكُمُ ملاخط فرمانے تے نیشنب کو دورہ کرتے ہوجین نمازبوں میں نتھا ہے دورے کو ملام بیٹک وہی منتاجا تناہے میں کیا کیا ہی تھیں نبادوں کہ مفسرن نے کہامعنی یہ ہیں کہ حب تم امام ہوکر نما ز رطرحات تيمواور تيام *دركوع وسجو* د و تعود م*س گرزتي* عَلَى مَنْ تَزُلُ الشَّيْطِينُ ﴿ تَنَزُّلُ عَلَى كُلِّ أَنَّا لِهِ أَيْهُمْ ﴿ ثَيْلُقُونَ ہو بعض مفسرین نے کہا معنیٰ یہ ہی کہ وہ آب کی کردی س برأنرت مين شيطان ارت بي مربرك بنان والع كنام كاربروهم الشيطان جیژ کود کیا ہے، نما زوئ میں بیونتی ہی ریم ملی اللہ تعالیٰ علیہ اولم نسر میدیش کے بیال ملاحظہ فرط تے کتھے اور حضر وارضی اللہ تعالی عشری حدیث میں ہے، مجدا ا بنی سنی ہو تی قط<sup>یم</sup>ان برِ النے ہیں وران پیل *خرصونی ہوشہ اور شاعوں کی بیری مگراہ کرتے ہیں* قط برنمتارا نحتوع دركوع محفى نهي مريقيس يخيب ما ند حضرت آدم وتواعليهما السالي في بير خضرت عندانتد لیشت دیجیا ہوں بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس بس ساجدین سے نوشین مراد ہی اور عنیٰ بیمیں کہ و آمنہ خاتون کے مونین گی اصلاف ارحام میں آپ کے دویے کو ملاحظہ فرنا ناہے اس سے نابت ہؤاکہ آئے منام اصول آباد اعداد صرت آدم علیہ السلام تک سب کے سب مؤمن میں ریدارک کی وغیرہ ، فیام تھا ہے قول کول اور تمہاری نیتن کواس کے بعدانشہ تعالیٰ ایم شرکوں کے جیاب میں جو کہتے تھے۔ السلام تک سب کے سب مؤمن میں ریدارک کی وغیرہ ، فیام تھا ہے قول کول اور تمہاری نیتن کواس کے بعدانشہ تعالیٰ ایم شرکوں کے جیاب میں جو کہتے تھے کر مرصلی اللہ تعالی علیہ ولم پر خبطان اثرتے ہیں بیارشا دفر کا تا ہے دھماشل سیلہ دفیرہ کا ہنول کے دلام انجو انھوں نے ملائکہ سے شنی ہوتی ہے ویڈا کیونکا فرشتوں سے نی ہوئی با تول میں اپنی طرف سے مبت حبوط ملادیتے ہیں حرف شریف میں ہے کہ ایک بات سنتے ہیں توسو حبوط اس کے ساتھ ملاتے ہیں اور بہ بھی اس وقت کے تفاحب کو اسمان پر بنجینے سے وکے نرکئے تھے قدہ ان کے اشعار میں کہ ان کو رقیصتے ہیں، واج دیتے

ہیں با وجود بحبدوہ اِشعار کذب باطل ہوننے ہیں نثال **تزول ب**رآیت ِشعرار کفار کے حق میں نازل ہوئی جوستبرعالم صلی متات الی علیہ وہم کی ہجومیں شعر کہتے میں اس کم سے تثنی <u> و اوا</u> اس بن شعرارات لا كارستنا فرما یا گیا. وه صفور و عجا کہ دہ ہرنا ہے ہیں سرگروال بھرتے ہیں و ۱۹ اور وہ کہتے ہیں جو سنیں کرتے وقا مگروہ سبدعالم صنى التدتعالى عليبهوكم كي نغبت تتصفيري الله كَنِينَ امْنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَذَكُرُ واللَّهَ كَيْبُرُ اوَّانْتُصُرُوامِنُ تعالى كى خمر تكفينه ميں اسلام كى مدح لكھتے ہيں نبدونصالح للصحيح بي اس براجرد واب بانتے ہي بخاري سرافي مي چرامیان لائےاور اچھے کام کیجے م<del>الا</del> اور بجنرت اللہ کی یا دکی م<sup>یرو</sup>ا اور بدلہ کیا و<del>سال</del>ا ہے کرمسجد منوی میں حضرت حشان تے ہے منبر تھا یا بَنْدِ مَا ظُلِنُوْ الْوَسَيْعُلَمُ الَّذِينَ ظَلَنُوْ آَيٌ مُنْقَلَبِ بَيْنُقَلِبُوْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه جا تا تقا وہ اس بر کھڑے ہو کررسول کریم کی اللہ زنعالی بعد اس کے کہ اُن برطام ہو اوراب جانا چاہتے ہیں ظالم م<u>ھوا کیس کروٹ پر بری</u>ا کھائی کے م<sup>194</sup> عليه ولم كے مفافر برطیصتے بھے ادر کفار تی بد گو برکی جواب ديت انتطاورسيرعانم صلى لله تعالى عليه وتم ان تحي حق مي مُنْوَةُ الْمُعِلَ وَيُوعِي اللهِ السَّالِ السَّحِينِ السِّحِينِ السَّحِينِ السَّعِينَ اللَّهِ السَّالِي السَّ دُ عا دَمِا نِهِ عِلْتِهِ غَفِهِ لِنَارِي كَى *حديث بن ہے حضور م*تَّى سورة نمل كية بهاس الترك نام سے شروع جو نها بت قبر بان رقم الاط ترانو سے اپنیں اور ال کوع ہیں الله تعالی علیه ولم نے ف رما یا لعِصْ شعر حکمت ہوتے طس ويلك الن القُرْان وَكِتَابِ شَبِيْنِ هُو هُرَا هُ وَكُنَّا مِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال من رسول كريم صلى التارتعا الى عليه وسلم كى مجكس بارك بس اكثر شخر رفيط علت تقد احبيا كر ترزى من جابرن یرا بین بین تر آن اور روشن کتاب کی ملا مرایت در نو مخبری سمرہ سے مروی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ نعا تی عنهانے لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ الَّذِينَ يُقِينُونَ الصَّلَّوٰةَ وَيُؤْثُونَ الرَّكُوٰةَ وَ زمايا كرشحركام بيعين جامونا بيعض برا إجهي كولوبر ایمان والول کو وہ جو نماز بر پار کھتے ہیں سے اور زکو ہ دیتے ہیں سے اوروہ كوهبور دوننعى نعاماكه حضرت الوسر صدلق تنعر كهنيط ؠٲڵٳڿڒۊۿؠؙؽۅۊٮٷ؈ٳۜۜۜ؈ٳڰٳڹؽؘڵٳؽٷڡڹ۠ۏؽؠٲڵٳڿڒۊڒؾۜٵڷۿ حصرت على ان سب سے زیا وہ شعرفرانے والے تھے رقی آخرت بریقین رکھتے ہیں۔ وہ جرآ خرت برا بیان نہیں لاتے مے ان کے کو کک ان م الموال المرشران ألم ليه ذكرالهي سي غفلت كاسب بهوسكا عُمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ أُولِكَ الَّذِينَ لَهُمُ سُوِّءُ الْعَلَابِ وَهُمْ بلكران بوگول نے جب شعر کہا تھے اللہ تعالیٰ کی حمد شناار اس کی توجیدا دررسول رہم کی اسٹر تعالیٰ علیہ قرم کی مفت اور ئی نگاہ میں بھلے کردکھائے ہیں دھ تورہ میٹک ہے ہیں بیرہ ہیں جن کے لیے بڑا عذاہے کا اور اصحاب کرام وصلحا رأمنت کی مدح او حکمت و موعظت اور فِي الْاخِرَةِ هُمُ الْإِخْسُرُونَ ﴿ وَإِنَّكَ لَتُكَفِّي الْقُرْانَ مِنْ لَانْ یمی آخرت بی سب سے بڑھ کر نفضان میں مع اور بے شک نم قرآن سکھائے جاتے ہو حمت والے وسروا كفارت ان كي يحوكا-عِكْيْمِ عَلِيْمِ ۗ إِذْ قَالَ مُوْسِى لِأَهْلِهِ إِنْ النَّبِ عَارًا لِمَالِيَا لُمُّةً أَنْ م ا کفاری طرف سے کہ الحنوں نے مسلمانوں کی اور ﴿ ان کے بیشواؤں کی سجو کی ،ان حضرات سے اس کو دفع علم وأفي كى طرف د مبكه مُولى نے اپنی كھروالى سے كہا و مجھے ایک آگ نظر برسى سے منقریب كيا اواس تح جواب فيئة برمذموم نبين ببي ملكم شحق اجرو عِنْبُرِ أَوْاتِيْكُمْ بِشِهَابٍ قَبِسِ لَعَكُمُ تَصْطَلُوْنَ ۞ فَلَمَّا جَآءَهَا 'ٹواب میں حل<sup>ی</sup> شریف *شریف میں ہے کہ تومن اپنی ٹلوارسے* تجمى حبا وكرتا ہے اور بنی زبان سے بھی بیان حضات کا جہادہ و ١٩٥ بغي شريب تهر أر في الطاهرين نصنالخلق ول ت ابنِ عباس صٰی لند تعالی عنها نے والیہ م کی طرف ادر وہ برا ہی تھکانا ہے۔ الله صلی الله تعالی علیہ والم کی مجو کی و<u>الا 1</u> مونت کے لبعد صفر <u>ڡ سوره من مکیتہ ہے اس بیات کوع اور ترانوے ابیس اوراکیت نہ رازمین سوسترہ کھے اور جار بہرار سابٹ تکوننا نویے حر</u> ف ہیں ویہ اور ایک نام تی ہے اور حب میں علام بھی ودلعیت مکتے گئے ہیں وسد اورایں پر مداومت کرتے ہیں اوراس سے شرائط و آ دا بے مجملہ حقوق کی حفاظت کرتے ہیں و کا خوش ولی سے دھ کہ وہ اپنی برائٹوں کوشوا کے سبب سے معلانی جانتے میں ولا وُنبامیں قتل اور گرفتاری ملکتران کا انجام دائمی عَذاب سے اس کے بعد سیرعالم صلی التّد تعالیٰ علیوسم کوخطاب ہوتا ہے فی اُس کے بعد حضرت موسی علیارسلام کا ایب واقعہ بیان ونوایا جا ناہسے جو ذِ فائن علم لطائف حریث بیشتل ہے ہے ہیں سے *مصر کو سفرکتے ہوئے تارکیب* رات میں حب برف باری<sup>سے</sup> نهایت سردی هورمی تقی اور استه گم هو گیا تفا اور بی بی صاحبه کو در وزره شرع مهوگیا تفا منا اور سردی کی تحلیف سے امن باور الصلوة والسلام كي تحييب بموس عليالسال في عجم الرعصا كا نركسي اور خبيز كالعيني حب مي الفيس اس کو فور ہو گا اور وہ بھی جب تو برکرے۔ <u>۵</u> تربه تبول فرما تا ہول اور بخبش دیتا ہول س لى على البطلوة والتشكيمات كو دوسرى لنثاني د كھا تى گئى ا ور فزما يا گيا ـ وسأعقد رسول بنا كرمصح كئة بور مانتے تھے کہ بیٹک پرنشانیاں ے سے ہیں بیکن باو ہودائس سے بعنى علم قضا وسباست اور حضرت داؤد كو ب مح كاعلم وما اورحضرت حیالون در زرول کی بولی کا رخازن، ولالبنجنجات وملك عطافز ماكرادرح فبالس ادرت بإطين كومنخركر وسرا بنوت وعسلم وملك

وصدرتال النين والمصمصصصص ١٩٥١ أُنُودِي آنُ بُوركَمَن فِي التَّارِوَمَن حُولَهُ اِسْ يا ندا كُ كُنْ كر بركت فيا كيا وه جواس آگ كي جلوه گاه يس بي بعني مُوسيٰ اورجواسے آس يا سر بي بعني اورانیا عصافال نے والے بھرٹورلی نے اُسے بھا اہرانا ہوا کو باسانہ بھیر بھیر بھیر کرملا اور مطر کرند دیجا ہم نے فرمایا تَخَفَّ إِنِّي لَا مَعَافُ لَن كَالْمُرْسُلُونَ ﴿ إِلَّا مَوْظَلَمَ ثُكَّمَ لَ برنے تو بیٹیک میں بختنے والامہر بان ہوں دھا اور اپنا ہا تھ لینے کریان میں ڈال إمرى عَبْرِسُوْءِ فِي تِسْعِ النِّي إلى فِرْعُونَ وَقُومِهُ نو نشا نیول میں ملا فرعون ادراس کی قوم کی طرف ے ہما ری کنشانیاں آنکھیں کھولتی ان کے بائر آئی م<sup>ورد</sup>ا جادو اوران سُمُنكر بِعِثُ اوران مُحَدِّدُونِ مِن ان كالفِتِين تَفَا وَالْكُلُم اورْ تَحَيِّر سَعَ اكان عَافِئةُ الْمُفْسِ بْنَ ﴿ وَلَقُنُ الَّيْنَا وَاوْدُوسُ ام ہوا فشاد یوں کا سی ادر بینک ہم نے داؤ دار قَالِالْحَنْدُ للهِ اللَّهُ فَضَّلْنَا عَلَى كَثِّيْرِ مِنْ عِبَادِهِ ا ملا اورد و نول نے کہاسب خوبیاں اسلہ کو بھی نے مہیں آبنے بہتے اہان وا۔ بندول بنفسلیت بخشی متالا اور سلیمان اور داورد کا جانشین هوا میالا مندوس بنفسلیت بخشی متالا اور سلیمان اور داورد کا جانشین هوا میالا

و ۲۷ بعنی بحثرت نعمتیں دنیا وآخرت کی ہم کوعلا زمانی گئیں و ۲۵ مردی ہے کہ حضرت کیما بطال سے سالت کوالٹہ تعالی نے شارق ومغارب اُرض کا ملکطا زمایا گیا ہیں۔ سال آب اس کے ماکک ہے بچیرتمام دنیا کی مملکت عطا فزمائی جن انسان شیطان پرندہے جو بائے درندے سب پر آب کی محومت مقی اور ہرا کیک شے کی زبال ہے۔ معالی آب میں معاصر میں میں میں اور ایک ملکت عطا فزمائی جن انسان شیطان پرندہے جو بائے درندے سب پر آب کی محومت مقی اور ہرا کیک شے کی زبال ہے۔

لوعطا فرانی اور عبی فیریس نقیس آنے زا نهیں رو مصدوقال الذین ۱۹ مصصصصصصص مرام میں مصصصصصصصصصا النهال ۲۰ مصص اور ہر جیز میں سے مم کوعط ہوا دیمالا بیشک میں ظا ہوفضل ہے ا در جمع کیے گئے سلمان کے بلے اس کے نشکر جنوں اور آ وبیوں ادر برندوں سے فَهُمْ يُوزَعُونَ®حَتِّى إِذَا اَتُواعَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتُ تَبُلُهُ لِيَايَّهُ تورہ روکے جاتے تھے ولا بہال تک کرجب جیونٹیوں کے اُلے رِائے والا ایک جونٹی لولی والا اے النَّدُلُ ادْخُلُوْامَلْكِنَّكُمْ لَا يَحْطِينُكُمْ سُلِّمُنْ وَجُنُودُةٌ وَهُمْ لَا ونیو ابینے گھروں میں جلی جا و مقیں کیل نظرانیں سیلمان اوران کے نشکریے خبری ؽۺؙڠڔٷڹ®ڣۘٙؾؙؾؖٙؠڂٵڿڰٳؾڹٷؙؽڮٵۅڠٵڶڗۻ۪ٲۏۯۼڿؽٲڽ شُكْرُ نِعُبَتَكَ الَّتِي أَنْعَنْتَ عَلَى وَعَلَى وَالِدَى وَأَنْ أَعْلَ صَالِحً و بے من سکر کروں تیرہے احسان کا جو تونے والا مجھ بر اور میرہے مال باب بر کیے اور میر کمیں وجالا تُرْضِيهُ وَادْخِلْنُ بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّلِحِيْنَ®وَتَفَقَّدُ کا کروں جو تجھے بیندائے اور بھط بنی رحمت سے اپنے ان نبڈ ن میں شامل کر چہرے فرخ اس کے اوا الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا آرَى الْهُلُّ هُلُّ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَالِبِينَ ﴿ ہیں ت<sup>یں</sup> اور پرند<sup>و</sup>ل کا جا کڑہ لیا تو بولا مجھے کیا ہوا کہ ہیں 'بر 'بر کونہیں دیجھیا یا دہ واقعی حا ضرنہیر ڒؙۼڹۜؠؾۜۼۼۮٳٵۺۑؽڷٲٷڵۯٲڎؙۼؾ۠ۼٛٲۏؙڷؽٲڗؽڿٛۺڵڟڔۺۧؠڒ نرورین اُسے منت عذاب رو ل کا میں یا ذبح کردول کا یا کوئی روشن سندمیرے یا س لائے دیا تا وييوفقال أخطت بماكم تحظيه وجئتك من ده منه تعمیرا اورآ کرده م عرمن کی که بین وه بات دیجه آیا بهول جوصنورنے نه دیجهی ادرا ٤٥٤ وَوَيْتِكُ الْمُرَاةُ تَعْلِكُمُمُ وَأَوْتِيتُ سے صنور کے باہل کیے بقتی خبرلایا ہوں میں ایک وزر دیجی والا کان پر بادشاہی کررہی ہے دراسے کا مصنور کے باہل کیے بقتی خبرلایا ہوں میں ایک وزر دیجی والا کان پر بادشاہی کررہی ہے دراسے کا <u>ے ُ ملک علم عطاوزا کروکتا حضرات انبیا جواد ایاروست اسے بُرا کھا طرکہ اس کواس کے بیارو کے حواکہ ک</u>ے

ما تق قید کرکے اور ہُر مُدکوحسب مُصلحت عذاب کرنا آپ کے بیے قلال تقاا ورحب پُرند سیکے یے

ويربع جرجيو نلبول كي ملكيقي وه لنكري كقي لطيفه حب مصر*ت قست* ده رصی البیر نعالی عنه کوفرس داخل بُمُوئِ ادرِوماں کی خاتی آب کی گرویدہ ہوئی تو آ کیے لوگوں سے کہا جو جا ہو دربا نت کر وحصرت ا مام ابغر حنيفه رضى للترتنأ لل عنه اس وقت نوجوان عضج أب قماً دہ ساکت ہو گئے توا مام صاحب بنے فرما یا کہ دہ ماره مقى آيسے دريانت كيا گيا كه برآ كيے كس طرح مقلوم ہؤا آب زمایا قرآن کریم سارشاد ہوا قاکٹ تفکلہ اگر بولی توفر من مُنفِين قَالَ مُفَكِّلُ وارد بوتا رسجان لله اس بيزت امام ي شارعام علوم بوزيم بغرض حب أس حيوثي يت حضرت سلبمال عليالسلام كي نشكر كو ديهما تو

مع بيراس نياس ليه كها كدوه جانتي تقى كرحضرت سليمان عاليسلام بنی میں صاحب مل میں جراور نیا دتی آپ کی شال نہیں اس لیے اِکْراکیا شکرسے میونٹیا کی جا بیش کی نویے خبری ہی میں ليُلُ ما مِين في كه وه تزرت بول اوراس طرف التفات نەكرىن. جيونتى كى بەبات چنىرت لىمان علىبە السّلام نے تبن ش سے سن لی اور بہوا ہر شخص کا کلام آپ کے سمع مبارک کے سنیجاتی بھی۔حب آب ج کی دا دی رہنیے تو آب نے اپنے نشکرول طرف دیا، نیا*ن مک نہجو*ٹنیاں نینے گھروں م<sup>وا</sup>خرا و مئر انجوزت المان علیات الم کی آگر جربه وا روضی گرانوبدینیں ہے کر برمقام آب کا جائے نیز ول ہو۔

منا انبیاز کا منساتبسم ہی ہوتا ہے۔ حبیا کہ اما ڈیٹ میں وارد ہؤا ہے وہ صالت فتہ خنہ مار کرنہیں سننے مالا یاس کواس کے اقران کا خادم نبازگریان کو غیر جانوروں کے ساتھ قید کر کے اور پُر پُرکوحسٹ مسلمت عذاب کرنا آپ کے بیے مسخر کیے گئے تھے تو تا دیبے سیاست ہقتھنا کے تسخیر ہے وہ اس کی عذوری فلا ہر ہودہ آنہا ہت عجزوا نکساراوراد ہے تواضع کے ساتھ معانی جا ہ کر دیستا جس کا

نام ملقتیں ہے۔

والم بحضرت ليمان عليات الم بدايك محتوب لوها ب كاصنمون به خفاكة ازجانب نبرة خداسليمان بن داود البخ بنفيس ملكية برسبالبرالتاريخ الرجم اس رسالم جوم ابت قبو كريداس كي بعد مدعا بيركزم محمد بريانبدي مذجا بهو اورببر حصور طبع مهور حاضر بهو اس رياب نيابني مهر كائي اور

ہم مصفر ایا۔ وسلام چنا بخبہ مُرمُرُ وہ مکتوب گرامی نے کر بلقیسے پار پنجا چہ اس وقت بلقیس کے گرداس کے اعیان ووز را کا جمع آجہ تھا ہدُ مُدنے وہ محتوب بقیس کی گوریس طوال دیا۔ آور وہ اس کو دیجھ کر خوف سے لرزگئی اور بھراس بربہر ویچھ کے ۔

مرائی ہوئی تھی۔اس سے اس نے جانا کہ کتا ہے مہرائی ہوئی تھی۔اس سے اس نے جانا کہ کتا ہے کو بھینے والا علیل المنزلت بادنیاہ ہے یااس ہے کہ اس نے زب کی ابتداء التر تعالیٰ کے نام پاک سے تھی بیراس نے تبایا کہ وہ کتو ب کس کی طرف سے آیا ہے جنا کیے کہا وسلا بینی میری قبیل ارشاد کروا در کحبرنہ کرد مبیا کی عبن ارشادہ کیا کرتے ہیں۔

مِنْ دُونِ اللهِ وَزَيِّى لَهُمُ الشَّيْطِيُ اعْمَالُهُمْ فَصَلَّاهُمُ عَرِ السَّبِيْلِ چور کررئے کو بحرہ کرتے ہیں وقت اور شیطان نان کے عمال ان کی سکا ہیں سنوار کران کو سیری راہ سے روک فَهُمُ لَا يَفْتُلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الَّذِي يُغْرِجُ الْغَنِعَ وَالتَّمَا وَاللَّهِ الَّذِي وباف نووه اه نہیں بانے کیول نہیں بحدہ کرتے اللہ کو جو نکالنا ہے آسانوں اور نبی کی جی جیزی وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تَخْفُونَ وَمَاتَعْلِنُونَ اللهُ لِآلِهُ لِآلِهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَا اورجاننا ہے جو کجیمتم جیبات اورظا ہر رتے مولا اللہ کارے سواکوئی جامع والم الْمُرْشِ الْعَظِيْمِ اللَّهِ اللَّ بنیں دہ ٹرسے مٹن کا مالکتے سلیمان نے فرمایا اب ہم دیجیں گے کہ نفرنے ہے کہا یا توجوٹوں میں ہے ساتا ٳۮ۫ۿڹؖؾؚؚڮؿ۬ؠؽؙۿڹٙٳٵؙڷقؚ؋ٳڹؠٛۯؠؙڟؠٞػڗۜڮۜۼ۫ؠؙٛؠؙٵڹؙڟ۠ۯڡٵۮ میرابدنرمان سے جاکران پر دال مجران سے الگ ہٹ کرد کھیکہ وہ کیا جواب دیتے عُوْنُ قَالَتُ يَايِّهُا الْمَكُوْالِيِّ أَلْقِي إِلَّى كِثْبُ كُرِيمٌ ﴿ إِنَّهُ بین م<u>۷۷</u> وه عورت بولی اسے سردار و مبی*نیک میبری طرف ایک عزت ا*الا خط<sup>ط</sup> الاکیا دی<sup>2</sup> بینیک ڲؽؙڶؽؘۯٳڷۜ؋ؙؠؙؚۺٳۺٳڶڗڂؠڹٳڵڗڿؽؗۻٛٵڷڒؾۼڷۏٳۼڮۜ وہلمان کی طرف سے اور مبیک ف اللہ کے نام سے ہے جونہا بت مہر بان رقم اللہ بیکم مجدر بالندی وَأَتُونَىٰ مُسْلِمِينَ ﴿ قَالَتُ يَأَيُّهَا الْمَلَوُّا أَفْتُونِيْ فِي أَمْرِي مَاكُنْتُ دہا ہودی اررگزن کھنے میر محضوما ضربہوئ بولی اے سردار مبراس معاملہ میں مجھے رائے دو میں کشخامل عَاطِيَةً أَمْرًا حَتَّى تَشَهَدُ وَنِ® قَالُوا مَعْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسِ بس كو تخفطع بنصار نهب كرتى جب بك تم مير ب باس ما صرنه بوده بوي بم زور الع اورطبي عنت اطائ شَويْدٍ هُ وَالْكَمْرُ الِيُكِ فَانْظُرِى مَاذَا تَأْمُرِينَ \* قَالَتُ اللَّهُ وَالْكُولَا إِذَا والے میں وی اوراختیار تیراہے تو نظر کر کہ کیا تھم دیتی ہے وق کا اوراختیار تیراہے تو نظر کے کہ کیا تھم دیتی ہے وقع

یہ ہے کہ ہم جنگی لوگ میں رائے اورمنفورہ ہمارا کا منہیں توخو و صاحب عقل دند ببرہے ہم بہرحال تیرا تباع کربیں گے جب بعث ہ جبے ہا ان کا مذہ کی طرف ماکل ہیں تواس نے ایخیں ان کی رائے کی خطار بر آگاہ کیا اور حنگے نیا نیج ساختے کیے۔ ف اپنے زور قویت سے ملف قتل ور قدیدا ورا ہانت کے ساتھ فیا ہے ہی باوشا ہوں کا طریقہ ہے با دیشا ہوں کی عادت کا جواس کوعلم تھا اس کی بنا براس نے کہا اور مرادایس پنفی کہ جنگ مناسب نہیں ہتا س میں ملک اورا ہل ملک کی تباہی بر با دی کا خطرہ ہے اس سے بعداس نے بنی رائے کا اطہار کیا ادر کہا ملاہ اس سے علوم ہو جائے گاکہ وہ باوشاہ بیں یا بنی کیونکہ با وِشاہ عزت واخترا کے ساتھ ہریقبول کرتے بین اگروہ باوشاہ بین توہدیں تو ا جائے گاکہ وہ باوشاہ بیں یا بنی کیونکہ با وِشاہ عزت واخترا کے ساتھ ہریقبول کرتے بین اگروہ باوشاہ کی اور سوااں ومعدوقال النين واعدم معدم معدم مروم معدم معدم الندل ٢٠ مدد کے کہم ان کے دین کا تباغ کریں وہ اور کسی بات کرافنی م ۮڂڷٷٳۊۯؽ۪ڰ۫ٳڣؙڛڽۉۿٵۮڿۼڵٷٳٳۼڗڰٳۿڸؠٵؖٳڋڷڰ۫ٷڵڶڮؽڣ۫ۼڵٷڴ ہو بھے توائی نے بابخ سوفرام اور پانج سوبا ندیاں متبر کیا ں اورزبورس كحيسا توارات كرك زدفكارزيول رببواركم سی میں مذھ داخل ہوتے ہیں اسے نباہ کر فیتے ہیں اور اس سے عزت الوں کو ماھ ذلیل اور ایسا ہی کرتے ہی اوربا بخ سوانيتين سونے كي اورجوامر سے رضع ثاج اور شكوعنم وَإِنَّ مُرْسِلَةً إِلَيْهُمْ بِهَدِيَّتِهِ فَنظِرَةٌ بُم يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَتَّاجِأَةً وغيره وغيره مخ أكمب خطرك لينة فأصدك ساتقر واليلي مرور بروجه کرم و بااورای نے حضرت کیم علیالسلام کے ب<sup>ان</sup> مع اور ان کارف ایک مخفه معینه والی مول میر کیونی کابلی کیا جواب کیر بلطے مساھ مجمر حب وہ معام ب خربنیا فی آنیے کم دیا کسٹنے جا ندی کی اینیں سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِنُّ وَنِي مِمَالَ فَمَا الْتُوجُ اللَّهُ خَيْرٌ عِمَّا اللَّهُ مِمَالًا مُعْبَلُ بنا كونو فرسنگ كيفي ميدان مين بجيادي ما بن اوراس کیمن کے بابن یا فرمایا کیا مال سے میری مرد کرتے ہو تو جو مجھے اللہ نے دیا ہے ہو ہو ہے اس سے *وقتی*ں کے گروسونے جاندی احاطہ کی ملبدو پوار نبادی حائے اور بر د کر کے خوبصورت جانوراور خبات کے بیتے میران کے ڽٳۜؾڹڴؙؗؗؠؙؙؿڡؙۯؙػۅٛڹؖٳۯڿۼٳڷؽڔؠؙڣڵڬٳؾؽؠ۫ؗٛؠؙۼؙڹۅؙڋۣڷٳڣڹڶ دایش بایش حاصر کیے جانش دبا ولا م بگنهخفیں ایبنے تخفہ رنجو ش ہوتے ہو <del>وع</del>ے بلیٹ جا ان کی طرف توضرور نم ان بیروہ لشکر لاہئی گئے جن کی خنب ولاہ بعن بلقیس کا بیاری مع اپنی جاعت کے ڹؖۿؠؚڣٳؘۅؘڵڹؙڂٙڔڿڹۧٞۿٞڗڡڹٛٵؘڋڷڐٙڗۿؠؙڂڿۯڎؽ۞ػٵڶؽٳؙؾ۠ۿ و۵۵ لعنی دین اور نبوت اور منت و ملک طاقت نہوئی اورضرورہم ان کواس نہرسے ذہبل کرے نکال دیں گے بول کہ وہ لیت ہول کے وہ اسکین ويوه مال والسباب ونيا-وه تعنی تم الل مفاخرت ہو زخارب دنیا برفخر کرتے ہو الْكُلُّواايَّكُمْ يَأْتِيْنِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَأْتُونِي مُسْلِينَ هَا قَالَ ورایک دوسرے کے ہربہ برخوش ہونے ہو تھے نہ نے فرما یا اسے دربار دیتم ہیں کون <sup>ہے</sup> کہ وہ اس کا تخت میرسے با سے آئے قبل اسمے کہ دہ میر سے صنور مطبع ہو کرحاضر ہو<sup>0</sup> دُنیا سے *خرشی ہو*تی ہے *زراسنس کی حاجب* اللہ تعالیٰ عِفْرِنِيتُ مِن الْجِن آن التِنك بِهِ قَبْلَ آن تَقُوْمُ مِنْ مُقَالِكَ وَاتَّى نمے محصے اتناکنیرعطا فزمایا کہ اورس کونر دیا با دہور اس دین اور نبوت سے محبر کومنزف کیا اس کے بعد صاب کمن وها کی براخبیث جن بولا کمبی و مخت حضور می حاصر کردونگا نقبل اس کے کھضورا جلاس برخات کری<del>ں کہ</del> اور میں عتبإلسلام نےوفد سے امیر منظر کن عمرو سے فزمایا کہ ریہ ہلاہے عَلَيْهِ لَقُوِيٌّ آمِينُ قَالَ الَّذِي عِنْدَاهُ عِنْمٌ مِّنَ الْكِثِ آنَالِينَكَ ود لینی از وہ میرے یا بن النہور ما کرنے ہوئے بیکار برقوت الاامات اربول والزار نے عرص کی بھیار کنا کاعلم تھا مسلا کمیں اُسے توہانجام ہوگاجب فاصد ہریے نے کہ بلقیس کے باکر به فَبْلُ أَنْ يُرْنَكُ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَاهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ قَالَ لَمْنَا والبن كلئے اور تمام واقعات سنائے نواس نے کہا بیشک تصنورمی ما ضرکردول کا ایک بل مانے سے پہلے قالا پھر حب لیل نے تخت کو اپنے با س کھا دیجھا کہا یہ سے وه بنی بین اور سب ال سے مقاملہ کی طاقت سنیں اور س يَّنْ ﴿ لِيَبْلُونِي ءَ أَشَكُرُ أَمُ أَكُفُرُ وَمَنْ شُكِرُ فِإِنْهَا يَشَكُرُ نے اینا تحنت آ بینے سات محلوں میں سے سے تھے محل من محفوظ كركت تما دروان مقفل ترقيبية ادران ربيره رب کفین سے ہے " ناکہ مجھے آزمائے کہ بی شکر کرتا ہوں یا ناشکری ادر جوشکر کھیے وہ لینے بھلے کو وار مقرر رقب ارتصاب لبمان على لسلام ي خدمت ميها. بهونيركا أنظام كيانا كدفيجه كرآبياس كوكياح فرملت بي اولا فكركرنا سه وسال اور جونا ننكرى كرسع توميرات بجيروا مصسب خوبيول والاسليل في عرب عادت كالحف ایک *شکرگرال سے کہ آپ کی طرف روا نہ ہو تی جس میں ب*ارہ Environmentalistica en la companion de la comp بنرارنواب بقطادر مزواب مصافة نبراروا بشكري خب اتنا وهماس المبيك مدعايه نفاكله كالخنت عاصركركي سركوا متبرتعالى قدرت وابني نبوت بيزلالت كرنبوالامعجزو كهاوير قربب بنج كئ كرهنزت سيصرف ايك فرسنك فاصلهره بعضول نے کہاکہ آتے جا ہاکاس کے آنے سے قبل س کی وضع مدل دیں ادراس سے س کی قبل کا امتحان فرائیس کر بیجا رہیں ونو ویں اللہ ویسا استونان میں میں فیز السام کی وضع مدل دیں ادراس سے س کی قبل کا امتحان فرائیس کی ہے بانہیں ونو اور حاصر کروآصف نیے مض کیا آب بنی ابن بنی میں اور چورتبہ بار کاوالی میں آب کوحاصل ہے بیال سرکو مبسر ہے آب عاکمیل تودہ آیے باس ہی ہوگا آپنے قرمایا تم سلیج کہتے ہوا در وعاكى أسى وقت تخنت زمين نے بنجے بنجے جائي رحصر سے ليمان عليالسلام كارس كريب منودار ہؤا كاكا كمراس شكر كانفع نودان شكر كزار كى طرف عا مكرم و تا ہے۔

وقلااس جواب سےاس کا کمال مقل معلوم ہوا اب اس سے کہا گیا کریر تیرابی تخنت ہے وروازہ بند کر۔ نے قفل رکا نے ہیرہ وار مفررکرنے سے کیا فائرہ ہوااک براس نے کہا ولا اللہ تعالی کی قدرت اورا کی صحت بنوت کی مہر سے واقعہ سے اورامیر وفدسے ولا ہم نے آب کی طاعت ورآب کی فرما نبرواری اختیار کی۔ ف الله كى عبادي نوحبه سے بااسلام كى طرف تقدم سے ومعدوقال الناين والمحمد معمد معمد معمد النبل ١٩ معمد معمد معمد النبل ١٤ معمد ولا ومن شفاف أبكينه كالقاأس كے نيجے آب جارى تقااس می مجھلیا گفتی اوراس کے وسطین حضرت میں اس سے اپنے وضع بدل کرہے کان کرد وکہ ہم و تجھیں کہ وہ راہ باتی ہے باان ہوتی ہے جوناوافف ہے۔ بھر حیف آئی اک علايت لام كالخنت تفاجس بآب علوه افروز تقف أهكذا عرشك قالت كأته هووأوتينا العلممن قبلها وكت ف تاكه بإنى مير حل كرصرت سلمان عليالسلام كي فد اس كماكيا كمياتيراتخت أيسابي بولى كوبابيه وبيء وكالوريم كواس واقعي ببلخبر لرجي ويداورم فرما نروا فالحيريان تنبي مع يرش ريلقيس نطيني ساقدهيا مُسْلَيْنَ ﴿ وَصَلَّا هَا مَا كَانَتُ تَعْبُدُ مِنْ دُورِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانِكُ مِنْ لیں اورائی سے اس کو بہت بعجب ہؤااوراس نے موئے والا اور اسے روکا مالاس جیزنے جودہ اللہ کے سوالیج بی تھی بنیک وہ کا فراو کول میں يقبن كباكتضرت لبمان البشلام كامكف عكومت التدكي ئ ﴿ قِيْلَ لَهَا ادْخُلِى الصَّرْحَ فَلَتَّا رَأَتُهُ حَسِبَتْهُ لِجَّةً وَ طرف تسے ہے اوران عما نبات سے اس نے ملاتعالی كى نوحىدا وراب كى نبوت براستدلال كيا اب مفرت سے تھی اس سے کہا گیاضی میں آ وقد پھرجب کی نے اُسے کیما اسے گہرا یا فی مجھی اور سلیمان عذارت اوم نے آس کو اسلام کی دعوت دی۔ ویک کر تیرے غیر کو اوجوا آفناب کی ریستش کی۔ كَشَفَتْ عَرْسَاقِيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ شُهَرِّدٌ هِنْ قَوَارِيْرُ قَالَتُ رَبِّ إِنَّى وع چنا بخراس ننے اخلاص کے ساتھ توجیدواسلام ابنی سافیں کھولیں میں کیمان نے مزمایا یہ تواہی جیناصحن ہے شیشوں جوا وا یعورت نے عرض کی توقبول نبإ اورخالص التهتعالي كعبادت اغتياري ظَلَمْتُ نَفْسِى وَاسْلَمْتُ مَع سُلَمْ نَ يِلْهِ رَبِّ الْعَلِينَ ﴿ وَكُلُواللَّهُ اللَّهُ ال فك إوركسي كواس كارشركيب ندكرور الصبرك ربيمي فطيني جان زطلم كباوك اوراك بمين كالقالله كحصفور وركتي مول جورب المعجمان كا

الى تَنْوُدَانَاهُمُ صَلِيًا إِراعُبُكُ واللهَ فَإِذَاهُمْ فَيْقُونَ فَيَعْمُونَ اللهَ فَإِذَاهُمْ فَيْقُونَ فَيَعْمُونَ

ملا اوربشك بم نظرود كل فان كيم قوم صالح كوجهاكم الله كوبودكا وجوى دوكروه بوك والمال يوك

قَالَ لِقُوْمِ لِمَ تُستَعُجِلُونَ بِالسِّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةُ وَلَوْ تَسْتَغِفُورُونَ

م صالح نے فرمایا اے میری قوم کیوں برائ کی حارثی کرتے ہوئی بھیلائی سے بیلے <sup>دیے</sup> اللہ کسی بیٹ ش کیوں بیں ملکے

الله كَمَكُمُمُ تُرْحَمُونَ عَالُوا اطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمُوطِّعَكُ قَالَ طَبِّرُكُ

وانتاية بررم موف يودم فراشكون ليام ساور تصاليا عيون سوك فرايتهاسي برسكوني

عِنْدَاللهِ بَلِ أَنْمُ وَدُمُّ تُفْتَنُونَ وَكَانَ فِالْيَدِينَةِ تِسْعَةُ مَاهُطٍ

الترك باس، قد م بكنم لوك فتنع مي طب مهو ويد اور شهر بن نوشخص سف ميد كمه رمين مي

ئِفْسِكُ وْنَ فِلْكَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ۞ قَالُوْا تَقَاسَمُوْ إِبِاللهِ لَنُبَيِّ

۱۳ و ۱ و اورسی و ۱ ن ۵ سریت به مرود و ۱ کی مؤمن اورایک کافر و ۱ کی هر فرلق ابنے ہی کوختی برکتها اور دونوں بام هالو کافر گروہ نے کہا اسے صالح جس عذاب کانم وعدہ فینے ہواس کو لا و نہ اگر رسولوں میں سے ہو۔ و کے بعنی بلا و عذاب کی۔

ملے مطلائی سے مرادعا نیت در حمت ہے۔ موص عذاب نازل ہونے سے پہلے کفرسے تو ہرکے ابیان لاکر۔

ف اوردنیاس عذاب نرکیا جائے۔ والے مصرت العظال التها حب معوث مرک کے اور قوم نے گذرب کی اس سے باعث بارش کرگ کئی تحط ہوگیا۔ لوگ بھو کے مرنے گھے اس کوا بھول نے صندت صالح علالیسلام کی کشریف آوری کی طرف نسبت کیا اوراک کی امر کو برشگر فی محھا۔

می نیاد کرتے اور سنوار نہ جاہتے آبی میں اللہ کی میں کھا کہ اور ہے ہم خرورات کو گیا گیا کہ کو برشاگر فی تعجیا۔ میں میں میں میں میں میں کی اور یہ تھا ہے گفر کے سبب اللہ تعالی کی طرف سے آئی وسے آئی ارضی طوا ہے گئے یا ابینے دین کے باعث عذاب میں مبتلا ہو۔ وہے بعنی متود کے شہر میں جم کا نام مجر سے ان کے شرکھنے زادول میں سے نوشخص تھے۔ جن کا سردار فدار بن سالف تھا۔ ہیں لوگ ہیں صفول نے ناقہ کی کو نجیب کا طبخے میں سے کی تھی۔ وہ مینی رات کے وقت ان کو اور ان کی ولادکو اور ان کے تبعین کو جوان پرامیان لائے ہیں قبل کردیں سے میں موان کے خون کا برلہ طلب کرنے تی بوكا ويد بين ان كے محرى جزايد دى كران كے عذاب ميں جلدى فرماني هذا يعني أن نو تعضول كو خضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنها نے فرايا كم الله تعالى نے اس ومدوقال الذين وا معمد معمد معمد ١٩٩٧ معمد معمد النبل ٢٠ معمد شب صنرت صالح على السلم كيمكان كي حفاظت ك وَاهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُوْلَى لِوَلِيّهِ مَاشَعِلُ ثَامَهُلِكَ أَهْلِهِ وَإِثَّالَطْسِ فَوْنَ الْعَالَ يے فرشنے بھیے تو وہ تو تحض سے شیار با ندھ کر تلوار اس فی كر صرب صالح على السالم كي وروان برائ وثنتول جِها پا اربی کے صالح اورای کے گھروالوں پر<u>دہ م</u> بھراس کے ارف سے دہم کہیں گے اس کھڑا لوں تحقیل کوتن نے ان کے بیٹرانے وہ پھر لگتے تھے اور وہ مارئے ۫ڡؙڰۯۏٳڡؙڴڗٳۊڡڰۯٵڝڴڗٳۊۿؠٞڒۺڠۯۏڹ۞ۼٲڹڟڒؽڣڮٳڗٵڿڣ والنظرن أتع كقاس طرح أن نوكو الككيا-م حاضر نه خفے دربیشک م سیتے ہیں ارکھوں نے بنا سا مکر کباا درم نے بنی خینہ تد مبر فرمائی کے ۱ درہ غافل سے فود کھو ووم بولناك أوازس-ڡؙڵڔۿؠؙٚٳؙڹٵڎ؆۫ڔؙ۬ۿؙۅؘۊٚۯڰؙٛٲڿؘۼؽڹ<sup>۞</sup>ڣؾڷٙڰڹؿؚۊ۫؆ٛۿ۫ڂٳۅؽڰڹٮؚ ف و حضرت صالح عليلسلام بر وا ان کی نا فرمانی سے ان لوگول کی تعداد جار شرار تھی۔ ا بنام ہواان کے مرکا ہم نے بال کرو با اعنیں ہے اوران کی ساری قوم کودے توبییں ان کے گھڑد ھے بیے سدارات و ۱۷ اس بے جیائی سے مرادان کی بدکاری ہے۔ ظلمُوْآلِي فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ لِقُوْمٍ يَعْلَكُونَ ﴿ وَأَجَيْنَا الَّذِينَ الْمُنْوَا وهو بيني اس بغل كى قباحت جائتے ہوبا بمعنى ہي فلائا بي شك اس مين نشاني مع جانف والول كے يے اور مم نے ان كو بچاليا جوائيان لائے كما يك دوسرے كرسامنے بے بردہ بالاعلان بفعلی کا از تکاب کرتے ہو یا برکہ تم آینے سے پہلے ٷڮٵڹ۠ۅٵؽؾٛڠ۠ۯڹ۞ۅؙڮؙڟٳڋؘڠٵڶڸؚڨٙۯڡؚ؋ٲؿٵٛڗ۠ڹٛٵڵڡٛٵڿۺۧڎٙۯٲڹٛۿ نا فزما نی کرنے والول کی تباہی اوران کے عذاب سنے ف اور درتے مخف وال اور لوط كوحب س نے اپنى قوم سے كہا كيا ہيجا ئى برآتے ہو والا اور نم سُوجھ أتار ديجيته ہو، بھر بھي اس بداعما لي من متبلا ہو-ۣؽ۞ٳؠؚٞؾؙڮؠؙڶؾٲؙڎۯؽٳڗٟڿٳڶۺٛۿۏڰؙٙڟۣؽڎۏؚٛ؈ٳڵۺٵۧۼڹڵ وسم اوجود بجمردول کے کیے عورتیں بنائی تنی ہی مردول کے لیے مرد اور ور توں کے لیے ورش رہے ہوں اور کیاتم روں کے بامتی سے جاتے ہو عورتیں جھوٹر کروس بھرتم نېتى نبا ئى گيى لىذا يېغل كىمت اللى كى مخالفت ٲڹٛؿؙۊؘڎؠؙۼۿڷۯ۞ڣؘٵڮٲؽۼٳڹۊٙؽؚ؋ٳڵؖٲؽۛڠٲڵۊٙٲۼڕڿۊ جاہل لوگ ہو<u>ہ ۹۵</u> قراس کی قوم کا کچھ جاب نظام مگر بیکہ بولے لوط کے گھرانے کو فه جوالسا فغل كرتے ہو-٤ ﴿ يَنِكُمُ إِنَّهُمُ أَنَا سُ يَتَطَهَّرُونَ ۖ فَأَجْيِنُكُ وَاهْلَةَ و اوراس کندے کام کومنے کرتے ہیں۔ ابنی بستی سے مکال دو یہ لوگ توسخراین جاہتے ہیں دیدہ توہم نے اُسےادراس کے موال مح<u>ه</u> عذاب س-و6 بقرول كا-ؚ۫ۊؘؾۯڹۿٳڝؘٲڵۼڔڽؽ؈ۅؘٲڡٛڟۯڹٵۼڸؽڡٟؠ مُعَلرًاة و و ببخطاب سير بيعالم صلى التر نعال عليه والم كونجات دى مراس كى ورت كوم في عظيراد با تفاكره ربجا بنوالون يه اورام نيان براكب برسال رسال كر مجيلي امتول كے ملاك برالته تعالی كی تمذیجالا مثن ورا کی انبیاروس لین برصرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها نے فرنایا کر جنے وُو شے مبدو فَسَاءَ مَطُرُ الْمُنْذَارِينَ فَقِلِ الْحَدُدُ لِلْهِ وَسَلَّا وفا ترکیا ہی بڑا برسا و تھا در تے ہوؤں کا تم کہوسب توبیاں اللہ کو 190 اور الم اس کے بیضے ہوئے مسي صوركت برعالم مُلكى الترتعالى عليه ولم مح اصحاب والصفرارستول کے لیے جوفاص اس کی عباد كربي اورائنس براميان لامين اوروه الحنين عذاب وہلاک سے بیا بیٹے۔ وہلاک سے بیا بیٹے پرمتنا دِل کے کچیے کام مزاسیں توجب ان میں کوئی تعبلائی نہیں وہ کوئی نفع نہیں مہنچا سکتے توان کو بوجنا اور عبود بنا نا نہایت میں ایس سے بعد حبیدانواع ذکر فزما ئے جاتے ہیں جوالٹ زنعالی کی وحدا نبتت اوراس سے کمال قدرت پردلانٹ کرتے ہیں۔ اس سے بعد حبیدانواع ذکر فزما ئے جاتے ہیں جوالٹ زنعالی کی وحدا نبتث اوراس سے کمال قدرت پردلانٹ کرتے ہیں۔